

Idara Balagh un Nass







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

نحمد الله الذي خلق الخلق ويعلمه تسبيعًا واحاط بكل شيء علماء ويعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وهو عليم بذات الصدور دوقال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلاء ونصلي على خاتم الانبياء والمرسلين اما بعد!

ہر چیز کی ماہیت کے بارے میں جب تک بحث نہ ہوتو اس چیز کی حقیقت کا معلوم ہونا مشکل ہے۔ للبذا میسو چا کہ تصوف کے بارے میں اور اس کی اصطلاحات کے بارے میں کچھ بحث ہوتا کہ اس کی معلوبات سامنے ہوتو عمل کرنا اور مثل کرنا آسان ہو۔

تصوف کے لغوی معنی دھیان دینا اور ایک طرف چلنا کے ہیں لفظ تصوف کے اختقاق میں مختلف اقوال ہیں بعض نے اس کو لفظ تصوف ہے مشتق بتایا ہے۔ پس' صوف ہونی' صوف بیش کو کہتے ہیں مگر نہ صرف صوف بیش بلکہ اہل تصوف کے ظاہری و باطنی آ داب ہے آ راستہ ہونے کا نام تصوف ہواور یہی قول بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض لفظ تصوف کا مادہ صفہ یاصفا یاصف قرار دیتے ہیں تو اب تیاس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف نسبت کرنے سے الفاظ صنی صفائی خاص ہوں نہ کہ صوفی ۔ اس میں پھی شکہ نہیں کہ در رکا ان دین حضرت شنے عبر القادر جیلائی "اور امام غزائی " نے بھی اس لفظ کوصفا ہے شتق کیا ہے۔ کر در کا ان دین حضرت شنے عبر القادر جیلائی "اور امام غزائی " نے بھی اس لفظ کوصفا ہے شتق کیا ہے۔ کو تک کشرت استعمال سے یائے ساکن کے ساتھ بڑھا گیا اور بہتو جہہتا تا بل اعتبار معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر بزرگان وین کے کلام میں اس کی تا تمد ہوتی ہے جیسا کہ بد (شعر) اکثر بزرگان وین کے کلام میں اس کی تا تمد ہوتی ہے جیسا کہ بد (شعر) وکٹر ہوتی کے مائی فصور فیکی کو تنی سیسی کی المشور فینی کے نفی سیسی کی المشور فینی کو تنی سیسی کی المشور فینی کو تابعہ عنون کے لقب سے ملف فی کو تابعہ کیا کہ بیں ہوا مگر وہ نو جوان جوصاف ہو۔ مصافی فی کے لقب سے ملف نہ ہیں ہوا مگر وہ نو جوان جوصاف ہو۔

چرو، ه صاف کیا گیا ہو حتی که اس کا نام صوفی ہو گیا ہو۔







پیدائش: حضرت مولا ناغلام ربانی کی پیدائش ایک انداز ہے کے مطابق ۱۹۱۳ء میں ہوئی جس کا انداز ہمیں ان کی بعض تصانیف ہے ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اپنے دست مبارک ہے ۱۹۲۵ء میں تحریک سے ۱۹۲۵ء میں تحریک سے ۱۹۲۵ء میں تحریک سے ۱۳۵ء میں تحریک سے ۱۹۲۵ء میں تعریک سے علاقہ تیان سے گاؤں کئی میں ہوئی۔ تیان سے گاؤں کئی میں ہوئی۔

بجین: بجین میں ہی مادری اور یدری سایہ سرے اُٹھ گیا۔ فقدرت کا قانون ہے کہ جس کسی ہے

گلوق کی رہنمائی کا کام لیاجا تا ہے پہلے اس کواپی طرف (اللّٰدی طرف) متوجہ کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب بتدرن کختم کردیے جاتے ہیں اسباب سے اس کے دھیان کو ہٹادیاجا تا ہے اور اس کے ظاہری اسباب بتدرن کختم کردیے جاتے ہیں اور اس کو پورے طور پراپی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور پھراس کو کاملین کا درجہ عطا کر ہے گلوق کو اللّٰہ کی طرف متوجہ کرنے کا کام لیاجا تا ہے ۔ اور حضرت رحمۃ اللّٰه علیہ کے ساتھ بھی ایسابی معاملہ پیش آیا۔ حصول علم: جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح بی پھے عرصہ حضرت رحمۃ الله علیہ گھر میں ہی رہے بھا بھیوں کے ظلم و تتم ہے بھا گر کر کورک کی متحبہ میں طالب علم کی حیثیت سے پہنچ اس ذیانے میں آئہہ مساجد امامت کے ساتھ ساتھ وی کا گوک کی متحبہ کور ہیں ہی سرانجام دیتے تھے۔ حضرت رحمۃ الله علیہ کی بیخوش تسمی تھی کہ پہلے روز ہی جس استاد سے واسطہ پڑا وہ مرقبہ علوم کے ساتھ ساتھ فاری ادب، شعر وشاعری، اور صاحب نظر بھی تھے۔ استاد سے واسطہ پڑا وہ مرقبہ علوم کے ساتھ ساتھ فاری ادب، شعر وشاعری، اور صاحب نظر بھی تھے۔ میں استاد سے واسطہ پڑا وہ مرقبہ علوم کے ساتھ ساتھ فاری ادب، شعر وشاعری، اور صاحب نظر بھی تھے۔ نام غلام جیلا فی ہو گا در تہا را تا و نے شاگرد سے نام غلام جیلا فی ہو گا در تہا را تا م خلام مولان نا جمر حسان تھا ہے کہ سے در سے کہ استاد محتر میں کا تھر خاص کو تی مولی تا میں وہ بیا نی ہو گا در تہا را تا م خلام نہ کا در سے کہ استاد محتر میں انتحال کر سے تھا کثر خاصوش رہتے اور کی گہری سوچ نیل میں دیتے تھا کہ عوصہ تک مولان نا غلام جیلا فی رحمۃ الله علیہ کے در ساتھ تعلیم حاصل کرتے در ہے۔ میں میں میں میں میں میں کہتے ہو کہ کورٹ کے موسون کے موسون کی مولان نا غلام جیل فی رحمۃ الله علیہ کے در ساتھ تھی مواصل کرتے در ہے۔ میں میں کورٹ کے موسون کی مولان نا غلام جیلا فی رحمۃ الله علیہ کے در ساتھ تھیم حاصل کرتے در ہے۔ میں میں گھر کی سوٹ کی مولون نا خلام جیل فی رحمۃ الله علیہ کے در ساتھ تھی مواصل کرتے در ہے۔ میں مولون کے در ساتھ تھی مواصل کرتے در ہے۔ میں مولون کا حموم کی کی مورض کی مولون کے در ساتھ کے در ساتھ کیا کہ تو در ہے کہ مورض کے در ساتھ کورٹ کی سون کی کورٹ کی مورض کی کورٹ کی مورن کیا مورض کی کورٹ کی کورٹ کی مورن کیا مورن کی کورٹ کی مورن کی کورٹ کی کورٹ کی مورن کی کورٹ کی

6



بیعت: چڑا ورسوڑی کے پہاڑی عظم پرایک بردی چٹان کے نیچالک برا عار بنا ہوا تھا جو کہ قدرتی اللہ علیہ اللہ علیہ اپنے ایک شاگر د غازی شاہ صاحب کے ساتھ روزانہ یہاں قیام کرتے اورض کا مصاحب کے ساتھ روزانہ یہاں قیام کرتے اورض کا سے عبادت وریاضت میں محروف رہے ۔ سات سمال کے عرصہ تک آپ دونوں کا میں معمول رہا آپ حضرات کی خواجش تھی کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات بمواور رہنمائی سلم آپ کی میریاضت بارگا والہی میں قبول ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کومرشد کا مل خواجہ سید یور گئے تک رسائی ہوئی۔

حضرت خواجہ صاحب شمس الدینؓ ہے ملاقات حضرتؓ فرماتے تھے کہ مجھے بچین ہی ہے کشمیر کے نام سے محبت اور اپنائیت تھی۔ تلاش مرشد کے لیے جب بھی کی بزرگ کے پاس جاتا تووہ کہتے کہ تمہاری نسبت نقشبند والوں کے یاس ہے اس دوران گٹرنگ میں ایک دن عصر کے وقت گھر جار ہا تھا کہ ایک زیرتغیر دیواریر کام کرنے والے مستری کولوگوں ہے ہے کہتے ہوئے سنا کہ جلدی جلدی پھر دو تا كه ديوارآج بي كمل بوچائے صبح ميں نے شميروالے بيرصاحب سے ملنے جانا ہے۔ يہ جمله سننا تھا كه مجھ پرایک عجیب می کیفیت طاری ہوگئی میں نے مذکورہ بالامستری سے بوجیھا کہ بیرصاحب کہاں آئے ہوئے ہیں؟اس نے جواب دیا کہ بیاری گاؤں میں لذت ومستی میں اپنے گھر۔ دوس سے دن جمعہ کے روز ہم جارآ دی بیاری گاؤں کی طرف عازم-فرہوئے۔ بیخت سردی کے دن تھے میرے ہمراہیوں میں سکندر میاں ، کا کا اور ایک مواوی صاحب تھے۔ رائے میں ایک جشم پرسکندر میاں جو کہ بالکل اَن را رہ تھے کہنے لگے کہ میں تو از سر نومسلمان ہونے جار ہا ہوں ، بغیر شسل کے پیرصاحب کے پاس نہیں جاؤں گا۔ سکندرمیاں نے شل کیااور میں نے وضو۔ بیدی گیارہ بیج کا وقت تھاہم بیاری کی مسجد میں پہنچے۔حضرت خواجہ شمس الدین ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے سکندر میاں کی جیے ہی خواجہ صاحب پر نظر بڑی اس کا قلب جاری ہو گیا۔ میں نے بیرصاحب سے بیعت کی درخواست کی خواجہ صاحب ؓ نے بہت ہی شفقت کا اظہار فرمایا اور مجھے بیعت کرلیالیکن اس روز ذکر کا ا حساس نہیں ہوا۔ دوسرے روزعصر کے وقت جیسے ہی میری نظر حضرت خواجہ صاحبؓ پریڑی میرا قلب مع لطا نف کے جاری ہوگیا۔



حضرت خواجشم الدين نے آلائی كے دوسرے دورے ميں جبوہ خلافت كاعطامونا: آلائی ہے واپس تشریف لے جارے تھے۔توایک دن پہلے حضرت مولانا غلام ربانی " نے گھر والوں ہے کہا کہتم مجھے تجدسے پہلے اٹھاوینااور ساتھ جائے گا بھی بندوبست کرنا۔ میں خواجہ صاحبٌ سے ملنے ادران کورخصت کرنے کے لیے صابری کنڈ و جاؤں گا۔اتفاق سے اس رات آ تکھ دبرے کھلی تو جلدی جلدیٰ چاہئے کاسامان بمع برتن ما چس دغیرہ ایک جا در میں باندھ دیا اور حضرت کو جگا کر فرمایا کہ جلدی كرين تبجد كاوقت گزر چكاہے دير بهو چكى ہے حضرتُ عازى شاہ صاحب كوساتھ لے كردويااڑھائى كھنے میں پہنچ گئے ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کرغازی شاہ صاحب نے جائے بنائی اور حضرت ممازیر ھنے لگے نھوڑی دہر میں حضرت خواجہ صاحب گا قافلہ شدت سردی میں وہاں پہنچا۔ان کے آرام کے لیے اور تھاوٹ فتم کرنے کے لیے جائے تیار تھی قدرت کوآپ کی بیادا بہت ببندآ کی کہ خواجہ صاحب مےول میں القا ہوا کہ آپ کوآنے والے وقت کے لیے سلسلہ عالیہ نقشبند پیرکی خلافت عطاکی جائے۔ جائے نوش فرمانے کے بعد خواجہ صاحبؓ نے آپؓ کوخلافت سے نواز نے کا اعلان کیا۔اس وقت آلائی کے تمام خلفاءموجود تنظيجن ميں قطب حاجی صاحب، يحيٰ مياں صاحب، اسرارمياں صاحب وغيرہ وہ تمام حیران رہ گئے قطب حاجی صاحب نے خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ ابھی تو گٹرنگ کے مولوی صاحب (لیمنی مولاناغلام ربانی") کاسلوک طخهیں ہوا۔حضرت خواجہ صاحبؓ نے ارشا وفر مایا کہ جو مجھے دکھایا گیا ہے اور حکم ہوا ہے میں نے اس برعمل کیا جو میں دیکھ رہا ہوں۔اس سلسلے میں مخلوق خ<mark>دا دندی</mark> کاتعلق سب ہے زیادہ گٹرنگ کے مولوی ( یعنی مولا ناغلام ربانی ؓ ) کے ساتھ ہے سب سے زیادہ لوگ ان ہے فیض پاپ ہول گے۔

خلفاء کی تعداو: حضرت مولانا غلام ربانی " ہے اوگ دوردراز کاسفر طے کر کے حاضر ہونے لگے اور آپ ہے بیعت ہونے والے اور فیوض و برکات حاصل کرنے والے لوگوں کی تعدادروز بروز بردھتی گئی اور لوگ سلوک کی منازل طے کر کے خلافت ہے سرفراز ہونے لگے ایک اندازے کے مطابق حضرت مولانا غلام ربانی " کے خلفاء کی تعدادتقر یبا 150 کے لگ بھگ ہے۔

9



[1] حضرت مولا ناغلام ربانی "نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تھاکوٹ کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے کھڑا ہوں اور درخت کے ایک بہت بڑے تنے کے ساتھ ہوں اور دوسری طرف شخ عبدالقادر جیلانی "کھڑے ہیں میں چھلانگ لگا کران کی طرف آتا ہوں اوران سے لیٹ جاتا ہوں اور کھرانہوں نے اپنی زبان مبارک میرے منہ میں دی۔

[7] حصرت مولاناغلام ربانی نیسن فرمایا که بچین میں جس وقت طالب علم تھاخواب میں دیکھا کہ میں ایک سفید برف کے ڈھیر پر بعیٹا ہوا ہوں۔اورساری زمین برف سے ڈھک ہوئی ہے کیا دیکھا ہوں کہ سامنے سے فخر موجودات ،مجبوب رب کا کنات محمد فکا فیڈ آٹریف لا رہے ہیں۔ آپ ملی فیڈ آمیری طرف سامنے سے فخر موجودات ،مجبوب رب کا کنات محمد فکا فیڈ آٹریف لا رہے ہیں۔ آپ ملی فیڈ آمیری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ میں ڈرخوف اورعقیدت کی وجہ سے دوزانو ہوکر جھک جاتا ہوں۔ آپ فلی فیڈ آپ ان ایک اس میں اس میں میں اس میں تو خوف و ڈروعقیدت کی بنا پر سمٹ ارشا دفر مایا غلام ربانی کیا سجدہ کررہے ہو؟ میں نے کہانہیں آتا میں تو خوف و ڈروعقیدت کی بنا پر سمٹ رہا ہوں۔ آپ فلی فیڈ آپ کیا کہم اس راستے سے دہاں پر آتا ہوں جھے تم رہا ہوں۔ آپ فلی فیڈ آپ کا میں اس راستے سے دہاں پر آتا ہوں جھے تم سے ضروری کام ہے۔

[س] ایک مرتبه مولانا غلام ربانی تنف فرمایا که میں نے بچین تقریباً دس برس کی عمر میں قیام "دوڑ میرا"
(ایک علاقہ کانام ہے) میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں "تھا کوٹ" کے مقام پر دریا نے سندھ میں بہدر ہا ہوں مول - کنارے سے لکڑی کا ایک شہتر میری طرف آتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں اور کنارے لگ جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزهرارضی اللہ عنہا کھڑی ہیں ۔ اور آپ نے اپنی اور هنی مجھ پرڈال دی۔ وفات: حضرت مولانا غلام ربانی "کی وفات ہم مکی ۱۹۹۷ء کو بولی کلینک اسلام آباد میں ہوئی۔ منا نے جنازہ لال مسجد اسلام آباد میں اداکی گئی اور بعد از ال حضرت کے جسد مبارک کوان کے گاؤں کان

10





معرفت الہی تمام عبادات روحانی وجسمانی کی انتہائی منزل ہوتی ہے۔اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستیشق ہے۔ کہاس عشق کی وجہ ہےانسان حب البی کواپنامقصود بنالیتا ہےاور بقائے البی ورضاءالہی کواپنامطلوب ۔طالب کی جبتی جب ایک حدیے بڑھ جاتی ہے تو کلام کی شکل میں دل کی زبان ہے منہ کے رائے جلوہ گرہوتی ہے۔اور گفتار کی شکل میں مثلِ سورۃ رحمٰن ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کتاب حقائق الحسٰی شرح اساء الحیلی حضرت بایا جی مولا ناغلام ریانی صاحب کی وه صدائے دل ہے کہ جس کوصرف اہل دل ہی سُن اور سمجھ کتے ہیں۔ دریائے معرفت کوکوزے میں بندکر کے ہرخاص وعام کو بیاس بچھانے کی دعوت ہے میری دلی تمناتھی کہ اس کتاب کو جو فارس اشعار میں تھی ،اردونر جمہ کر کے طالبان سلوک وابستگان سلوک کے سامنے رکھا جائے۔اس کے لیے کئی مرتبہ کوشش کی۔لیکن بیصرف اور صرف ذکر الہی کی بركت اور قبله بإباجي مولا ناغلام رباني" كى كرامت بھى كەحلقه گوجرا نوالە كے ساتھيوں نے ہمت كى اور مولانا عبيد الرحمٰن صاحب كي صورت مين مجهم مثل حق جوساتهي ملے \_مولانا كي علميت، محنت ،محبت ، اخلاص اور کا وشوں کا صلہ ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ اور چھیائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں جناب وسیم <mark>صاحب، جناب حافظ معظم میرصاحب نظهیرصاحب و دیگرتمام ذاکرین حلقه گوجرانواله کاممنون هون</mark> اوردعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل وکرم ہے اپنی محبت ہم سب ساتھیوں کونوازے۔(آبین) میں ان ساتھیوں کے لیے دعا گو ہوں اور کتاب بڑھنے والے ہرایک ہے ملتمس ہوں کہ ہمارے بیارے دوست محد ارشد (مرحوم)، مولانا نعیم الله (مرحوم) کاموکی والے اور قاری افتخار احمد (مرحوم) کے لیے درجات کی بلندی اورمغفرت کے لیے دعافر ماکٹیں۔ انہیں حضرات کی بےاوث کوششوں واخلاص سے بھریورمحنت کا نتیجہ ہے کہ حلقہ گوجرانوالہ کے تمام ساتھی ذاکرین سلسلہ ہے محبت اور عقیدت ہے جڑے ہوئے ہیں اور سیم صاحب کی سریری میں بیطقہ دِن دُگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہاہے۔ خا کیائے اولیا پنقشبند ايوذرغفاري (لامور)

(12)



13



#### حضرت مولا ناابوالرشاد در بی بدکلی م

كتاب مسلى به حقائق حسلى ترجمه اساء حسلى كه از نتائج افكار صوفى صافى و عارف وافى جست بظر بادى مطالعه كردم ازرمو ذِلدُ نيه وآثار غيبيه وفكات صوفيه ومعارف شافية خزانة معرفت و چشمهُ وحدت يافتم -حضرت مولانا ابوالرشاد دُرِّ في بدكل ٢ شوال ٢ ١٣٣١ ه

یے کتاب جو حقائق صنی کے نام ہے ہے جواساء صنی کا (فاری) ترجمہ ہے۔ کہ عارف وائی اورصوفی صافی کے افکار کے نتائج میں ہے ہے۔ میں نے ظاہری طور پراس کا مطالعہ کیا تو میں نے اس کتاب میں وحدانیت کے جشے اور معرفت کے خزائے اور معارف شافیہ اور نکات صوفیہ اور آٹار غیبیہ اور موزلدنیہ یائے ہیں۔

مولانا ابوالرشاد" در بی بدکل دشوال ۲ سام













اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدَا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ وَمَنَ اللهُ عَلَيْنَا الْحَامُونَ وَالْكَفُورِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْوَالْحُونَ وَالْكَفُورِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ، وَعَلَى اللهِ الْوَقُورِ وعلى اَزُواجِهِ الطُّهُورِ

کتاب ہذا جومعرفت کے خزانے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے جب میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا تو میرا ان تمام چیزوں کی طرف ادراک کم تھا۔ جب ترجمہ کرتا گیا تو یہ چیزیں زیادہ واضح ہونیں گئیں تو گویا یہ محسوں ہونے لگا کہ تحت الشرکی ذات واساء وصفات اورا فعال تکویدیہ کی پہچان کروانا کارگر ہوتیں ہیں کیونکہ اس کتاب کا مقصد اللہ کی ذات واساء وصفات اورا فعال تکویدیہ کی پہچان کروانا ہے۔ تو گویا مصنف ؒ کے بارے ہیں مجھے یہ محسوں ہونے لگا کہ حضرت بابا بھی مولانا غلام ربانی صاحب ؒ کی روح عرش پر ہواوروہ اپنی روح کی آنکھ سے نیچے تمام عالم کو تحت الشرکی تاکہ دیکھ کراس کتاب کے کی روح عرش پر ہواوروہ اپنی روح کی آنکھ سے نیچے تمام عالم کو تحت الشرکی آزارش ہرعام اور خاص کیلئے ہو وصدانیت بھی موجود ہیں۔ جو طالبانِ سلوک کیلئے نافع ہیں۔ البندامیری گزارش ہرعام اور خاص کیلئے ہے وصدانیت بھی موجود ہیں۔ جو طالبانِ سلوک کیلئے نافع ہیں۔ البندامیری گزارش ہرعام اور خاص کیلئے ہے کہاں کتاب کہا کہا ستعاب تین دفعہ پڑھیں۔ باتی یہ بات تو مشہور ہے کہ میٹ میٹ میٹ میٹ کے گئی ہوئو موجودہ ہے پر اطلاع دی جانے اور بعض اس کی عبارتھا ہے مہتات کو مخت بیا بی تھی بھی کی ہوئی ہوئو موجودہ ہے پر اطلاع دی جانے اور بعض اس کی عبارتھا ہے مہتات کو حضرت بابا بی تی جو باتھ تقبیل مقامیں اللہ سے دعاکر تاہوں کہ اللہ اس کو بیورے کے ہیں دین کے دینہ ہونے کا ذریعہ بنا نے اور معربات کو بیورے کے ہیں دین کے ذری ہونے کا ذریعہ بنا نے اور معربات کو اللہ اس کو تو رہنے کا ذریعہ بنا نے اور معربات نے اور میں کا اللہ اس کو تو رہنے کا ور میں بنا تھی میں انہوں۔ دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا نے اور معربات نے اور معربات کو اور مورد کی اللہ اس کی کے دینوں کی مارتھا کہ کرتا ہوں۔



قیول کن الرسن شیا الرفضل شیخ الرف المن الموسات فی الموسات ا

بنده عبيدالرحمن عفي عنه





اے هُداشامان رشداً شان تو اعبدایت دین والے مدایت دینا تیرے بی لائن ہے خالقابر دوجهال مخلوق تو اے خالق رونوں جہاں تیری ہی مخلوق ہیں ماعلق ہمراز در کارتو نیست اے بلند وبالارب تیرے کام میں کوئی راز وال نہیں ہے ازعدم دروجو دآ ورده خلق عظيم عدم سے وجود میں عظیم مخلوق کو تو ہی لایا ہے مخزن وحدت محمر مجتبل وحدانیت کے غم خوار محد محتبیٰ فاللی میں مادهٔ کثرت نبی خیرالوری تمام اشیاء کی اصل نبی خیرالوری میں 🐏 انتهائے منتهل نام خدا ہرانتا کرنیوالے کی انتہا خداکے نام ہے ہے رحمت الرحيم أميدمنتهي رحیم کی رحت انتہا کرنے والے کی اُمید ہے انتهائے منتهی رحمت بود اختیام کرنے والے کی انتہا رحمت ہے کوش رحمت انتہائے ماوراء رحمت کی کوشش (مقصور)مخلوق کی انتہا ہے اول وآخر وجو دِ ما دَ رَثَّ اسکے ماورا کا وجود اول اور آخر ہے

اع خداشامان حمداً شان تو اے خدا تو ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے مالكا بردوسرامملوك تو اے یا لک دونوں جہاں تیری ہی ملک میں ہیں واحدااناز دركارتو نيست اے تن تنہارب تیرے کام میں کوئی شریک نہیں ہے ازفروان كرم تو كى كريم مہرانی کی زیادتی ہے تو ہی مہربان ہے صاحب دولت محم مصطفيٰ مرت والے محمصطفیٰ منالیفیم میں مظهر وحدت رسول مقتدي وحدافیت کا مظهر رسول مقتدی بی ابتدائے مبتدی نام خدا ہرابتداء کر نیوالے کی ابتداء خداکے نام ہے ہے دولت رخمن نو پدمبتدی رتمان کی دولت بشروع کر نیوالے کیلئے خوشخبری ہے ابتدائے مبتدی رحمت بود شروع کرنے والے کی ابتداء رحت ہے جوش رحمت ابتداءً ماوراء رحمت کا جوش مخلوق کی ابتداء ہے رحم رحمٰن مست يعني مظهرش رحمٰن کا رحم اس کا مظیر ہے

إ حقيقت احديً





ازلقائے دلبراں ماندی چرا تو محبتوں کی ملاقات ہے کیوں سیجھے رہ گیا جز خيال وجم نهآيد سيج دست وہم وخیال کےعلاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے دل ہرز مان وہرساعت بیدار باد تیرا ہر وقت اور ہر گھڑی بیدار ہو ازاميد وصل جانم درحضور وصل کی اُمید سے میری جان حضور میں رہتی ہے تاشود برقبم ما ظاہرنشاں تاكه مارے فہم يركوكي نشاني ظاہر مو

اے ہریشاں بےوفارفتی کیا اے بریشان بے وفا تو کہاں چلا گیا ازیریثانی چهآوردهای <mark>بدست</mark> یریشانی سے تو کیا ہاتھ میں لایا ہے اے دل ديدهٔ دل برجمال يارباد دل کی آنکھ یار کے حس پر ہو ازلقائي بإرجانم درسرور یارکی ملاقات ہے میری جان خوشی میں ہوتی ہے کن بیان وحدت وکثر تعمال اے اللہ تو کثرت و وحدت ظاہر کر دے



#### لَالِلْهُ اللَّهُ اللّ اليان جرواول ايمان

يك طرف درماد يكر كليخ ایک طرف ہم میں بدوری طرف پھول کی شاخیں ہے وحدت وكثرت درايي مضمن شده ذات اور مخلوق ای میں نوشیدہ ہے وولىت گل از نثار گلبن ست بھول کا وجود جڑ کی قربانی کا متیجہ ہے

دوطرف دارد در چشمت گُلے تیری آنکھ میں پھول دو طرفیں رکھتا ہے کیف در گلبن بدہ بھول کی کیفیت بلا کیف ہے شاخ میں رنگ و بوز آثارهائے گلشن ست رنگ اور او باغ کی نشانیوں میں سے ہے



آس کے خارے کہ در پائے گل ہست

وہ آیک کا نا جو کہ پھول کے یاؤں میں ہے

جندروز نے زینت گل باغ را

باغ کیلئے پھول کی زینت چند دن ہے

آخر رکھول کی پی گرنے سے ضائع ہوگئ

آخر رکھول کی پی گرنے سے ضائع ہوگئ

ایک طرف قائم دیگر نابودشد

ایک طرف قائم ہوگئ دوسری ختم ہوگئ

ایل سنت قائم ہوگئ دوسری ختم ہوگئ

والی قدرت قائم ہوگئ دوسری ختم ہوگئ

میں بیدائش ہے

والی قدرت شہادت مِلکِ اُد

قدرت کا مالک اپن مِلک کا گواہ ہے

مظیرِ خالق وجو دِکٹر سست

مظیرِ خالق وجو دِکٹر سست

تشریح: پہلے اشعار میں سے بات مجھائی ہے۔ جو تیرے دل میں ایک پھول ہے۔ وہ دوطرف جھکا ہوا ہے بعنی ایک طرف لا اللہ اللہ میں بوشیدہ ہے بعنی لا اللہ اور دوسری طرف الا اللہ میں بوشیدہ ہے بعنی لا اللہ اور دوسری طرف الا اللہ میں بوشیدہ ہے بعنی لا اللہ اللہ میں خالق تو پوشیدہ ہے۔ اب باغ کی زینت اللہ بعنی کوئی الرنہیں ۔ معنوی طور پر مخلوق کی طرف اشارہ ہے۔ الا اللہ میں خالق تو پوشیدہ ہے۔ اب باغ کی زینت اور نشانی تو رنگ دور بو ہے۔ لیکن بھول بعنی اعمال کا وجو دالا اللہ سے ہے۔ بھول کی پی تو گر سکتی ہے۔ اعمال تو کمزور پر سکتا ہے۔ پر سکتی ایمان بعنی الا اللہ کمزور نہیں پڑ سکتا ہے۔

تشریح: الله برچیز کاما لک ہے۔ اور وہ خوداس پر گواہ ہے اور کلوق پر قابض ہے۔ اور تا در ہے۔ اور کلوق الله کا مظہر ہے۔ بینی الله کا تعارف اس کلوق ہے ہور ہاہے۔







السلام الصشاه سلماني عرب

اے عرب کے مادشاہ آپ ہر سلام ہو

الصلوة المظهر حمد مجيد

اے داجب الوجود ذات کی ثناخوانی کے مظہرآ یہ پر در دوہو

اول اعلان توازرب العلط

آیکاس سے پہلااعلان ہلندم تبدر کی طرف ہے ہے

قائل اول تو در قالوا يلط

اكنسك كدن سب مليات منالين كما

رحم فر مابرغریب بے نوا

بے سازو سامان غریب پر رحم فرما

رُ وسیاه ورُ ویتا ہم از گناہ

ميراجيره سياه باوريس كنابهول كيونيد يتاه بهول

خیرالوری قیامت کے دن شفارش طلب سیحتے

روزمحشر بإنبي خيرااوري

## مُحَمَّد رَسُوُلَ اللَّه

انام تومسكر چول صهبائ عنب

تیرا پاک نام انگور کی شراب ہے زیادہ مزے دار ہے شوق تو ساطور جانِ من ہرید

تبری محبت وہ جاتو ہے جس نے میری جان کو کاٹ دیا الصلوٰ قالے مظہر رٹ الیھدے

اے رب الحدیٰ کے مظہر آپ پر درود ہو

حلوهٔ عبدیت از شان شا

بندگی کا ظہور آپ کی شان ہے ہے

برزخ زيباه جان انبياء

انبیاء کی خوبصورتی اور جان پر رحم فرما

بردرت استاده ام رویے سیاه

تیرے دروازے پرسیاہ چیرے کے ساتھ کھڑا ہوں

خواہ ازمولے غلام پُرخطا

خطا وار غلام کے مولا سے یانی

### ---

# افغاني قبضحال

ترسدرہ شوے رسیدہ درابنساط یہاں تک بلند ہوگیا داز ما دَ زرہ وارہ وارہ نقاط یہا یہ ایک بلند ہوگیا داز ما دَ زرہ وارہ وارہ نقاط این میرے ال کے بفترین گئے

سرسبزه شوے زمادز ره نواط میرا دل سر سبز و شاداب ہو گیا خزیند در معارفولوے دفتر شوے میرا دل معرفت اللی کا دفتر بن گیا

إظامر بونے كى جگه



بےلہ فضلہ وَغریب نہ وی نشاط
اللہ کے فضلہ وَغریب نہ وی نشاط
اللہ کے فضل کے علاوہ بچارہ غریب انسان کیا کرسکتا ہے
سامعہ وی جامعہ نہ بیدا سطاط
سنے کے قابل اور جامع ہوتی ہے نہ کے لکھنے میں
فروالوجھین وَغلام منٹہ اختلاط
الے لڑے شر الناس کے ماتھ اختلاط مت کر

خوشنودی اُوخورسندی پیشل بو بیہ
انبساط اور انعام اس کے فضل سے ہے
محافل وَ معارفولذت کا ندے
عارف لوگوں کی محفلوں میں لذت ہوتی ہے
جان فشال یاران ضرور کبن بیکار کی
ہمادر دوست مصیبت کے وقت کام آتے ہیں





شدولیلِ نام وصلت راہ ساز

تیرے وصل کا نام مجھے راہ دکھانے والا بن گیا

چوں نشاں راہ من شدنام دوست

کدوست کا نام میرے رائے کے نشان کی طرح ہے

تاری درکوئے یار پاک رَو

تاکہ پاک ذات کے یار کے محلے میں پنچے

تاکہ پاک ذات کے یار کے محلے میں پنچے

تاکہ پاک ذات کے یار کے محلے میں پنچے

تاری درمنزلت چوں شہسوار ہوائے گا

تاری درمنزل آن لامکال

تاکہ لامکال ذات کی منزل پر پہنچ جائے

تاکہ لامکال ذات کی منزل پر پہنچ جائے

اس رائے پر چل کرمیت ہونیوالدالست کے دن والی آتا ہے

اس رائے پر چل کرمیت ہونیوالدالست کے دن والی آتا ہے

راہ مراہنمو دراہم راباز دِلنواز
الے خدا جھ کوراہ دکھااہ دیری راہ کیلئے دلنواز عطاکر
زودخواہم تارسم درکو نے دوست
دوست کے پاس جلدی پہنچنا چاہتا ہوں
برسبیل سیرحال نام پاک رو
پاک ذات کے نام کے حال کے داستے پرچل
باک ذات کے نام کا ذکر کرنے کے بعد
اللہ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد
پس شاروزاں روزارو دررواں
تو دن اور رات مسلسل چاتا رہ
لامکانے ازمکاں آید بدست
ذات (اللہ) مخلوق سے حاصل ہوتی ہے

انسان کی حالت فتم موکر بخودی کی حالت موجائے اس کوست کتے ہیں۔



لامكال راازمكال باشدنشال ذات کی ممکنات (خلق) ہے نشاند ہی ہوتی ہے لامكال جلوه ست بهم اندرمكال اس لیے کہ زات دنیا میں جلوہ افروز ہے چوں نگاہ دلبرالعشوہ شدہ محبوبوں کی نگاہ کی طرح گوشتہ چشم ہوئی ہے یک سوی! مکال دگر در لامکال ایک چیرے کارخ إل دنیا كيطرف اورد بمراذات كيطرف آل طرف امرے ست لامخلوق ست أس طرف (عالم امر) كو لامخلوق كيت بين راببر برائم مراره برشده میری راہ کا راہنما میرے لئے راہبر بوا اسوهٔ راهبر بدایت شدر فیق ہدایت کے راہبر کا عمونہ دوست جوا واللداعكم بحال خيروشر اللہ ای اس کا خیر اور شر جانا ہے فاستقم بشنواكر ماشي فنهيم تُو استقامت کی آیت من اگر سمجھ دار ہے فقروعجزآ موزتاا عليشوي فقر و عاجزی کیے لے تاکہ بلند مرتبہ ہو جائے خاص برحول قولى رب السلام میرے قول اور حال پر رن السلام مخصوص ہے

اين مكان شدمظير آن لا مكان یہ دنیا اس یاک ذات کا مظہر ہے الس مكال داوة ونشال از لا مكال یہ ونیا زات کی طرف ہے نشان دی گئی ہے اس مكان از لا مكان جلوه شده یہ دنیا ذات یاک سے جلوہ افروز ہے این مکینان را دورُخ دراین مکان اس مکال میں لوگوں کے دو چیرے ہیں اس طرف راخلق گومخلوق ہست اس طرف کو مخلوق کہتے ہیں این تنم محتاج تاراه برشده یے میری جان راہ نما کی مخاج ہے گرچەدريابےكران باشدىمىق اگرچہ دریا بے انتہاء گہرا ہو مثل ریکتال براودارم گذر میں اس بر ریکستان کی مثل گزر رکھتا ہوں ازخداخواجم صراطمتقيم میں اللہ ہے صراط متنقیم کا سوال کرتا ہوں بندگی درکوشش تا مولاشوی الله كي بندگ افتيار كريكي كوشش كرتا كه تو عزت والا موجائے حال احوالت حواله إے غلام ائلام ایم احوال کواس ذات کے حوالے کردے





چىثم دُوزى نافر وغِ كُلخن ست غفلت ڈھیر کی گندگی ہے شاخ درشاخ است وگل درگلش است لیکن طرح طرح کے مچیول یاغ میں ہیں گلشن لا هؤلت رنگ دالآه ترا لاہوت کے باغ کو تو نے رنگ دیا ہے لامكانش داده امكانے وجود وہ لامکان ہے جس نے دنیا کو وجود دیا ہے بردوام شكركن تسكيين خود تو این تسکین کو شکر کی بیشگی پر کر الابذكرالله شنوا ندركلام الا بذكر الله كو الله تعالى كے كام سے س استقامت احترامت کے بود شریعت کے بغیر عزت کب آتی ہے

گل فروزی از فروغ گلبن ست گاب کے بھول کی روشی گاب کے بھول کے درخت کی شنی ہے ہے گرچه يائے گلبن اندر مخن ست اگرچہ گلاب کے بودے کی جڑ گندگی کے ڈھیر میں ہے كلخن ناسوت يرورده ترا معیشتِ دنیا تیری یالی ہوئی ہے يِمْنَالْش دادهُ مُثلِكُ وجود وہ بے مثل کے جس نے ہر چیز کوشکل دی ہے اس مكال شكرية تمكين خود اس دنیا میں احسان تسلیم کرنا این تمکیس ہے دل بذكرانلدے كيروآ رام ول الله كى ياد ہے بى آرام يكرتا ہے غیراز نامش قرارے کے بود اس کے نام کے علاوہ چین کب آتا ہے



بس كرم درعكم نام خدا

محتر ماندرحرمنام خدا حم میں اللہ کا نام احترام والا ہے ناموں میں خدا کانام عظمت والا ہے

ا انوار عرفت عالم خلق ك ظهور ي ب ع كمافت طبيعت ميمكن الوجود ﴿ وُنيا لاصورت وجسم کے بے کیف م کیف میرن و ذات البی کاعالم جس مین سالک کومقام فنائی اللہ عاصل ہوتا ہے۔



شوكت ہر دوجہال نام خدا دونول جہانوں کی شان وشوکت خدا کا نام ہے سطوت و ہیت شدہ نام خدا تیری رفعت و بلندی خدا گا نام ہے گرم در گفتار شدنام خدا بولنے میں گرم خدا کا نام ہے تاب آفاب ست ازنام خدا خدا کے نام سے سورج کی گری ہے نو رِنوراز جلوتِ نام خدا نور کاروش کرنا خدا کے نام کی بچلی کی وجہ ہے ہے یر توے ناسوت از نام خدا عالم وجود كاعكس خدا كے نام سے ب غالب ومغلوب ازنام خدا غالب اورمغلوب بھی اس کے نام سے ہے سالر ومستورازنام خدا ساتر اور مستور بھی اس کے نام سے ہے طلم حكمت جيست جزنام خدا حكت كا كمال خداك نام كے سواكيا ہے ناشرومنشوراز نام خدا ناشر اور منشور بھی اس کے نام سے ہے

عزت بردوسرانام خدا دونوں جہانوں کی عزت خدا کانام ہے ز پور<sup>حس</sup>نت شده نام خدا تیرے حسن کا زیور خدا کا نام ہے تيز در رفتار شدنام خدا رفتار میں تیز خدا کا نام ہے برق شدتا بنده ازنام خدا خدا کے نام سے انوار کا ظہور ہے -نورِ ماه تاب ہست از نام خدا و چاند کی روثن خدا کے نام ہے ہے شرهٔ ملکوت از نام خدا فرشتوں کی حرکت خدا کے نام ہے ہے ما لک ومملوک از نام خدا مالک اور مملوک خدا کے نام سے ہے ناصر ومنصورا زنام خدا ناصر و منصور خدا کے نام سے ہے علم عالم چيست جزنام خدا عالم کے علم کا نام خدا کے سوا کیا ہے غافرُّ ومغفو*راز* نام خدا غافر اور مغفور ای کے نام ہے ہے

ل مالک الرمملوکیت سے عالب، افر غلبہ سے عالم الرفصرت سے پردہ۔ور پردہ 🐧 اسم غفار، الرمعغرت



طالب ومطلوب ازنام خدا طالب اور مطلوب بھی اس کے نام سے ہے برغلامال طوقن ازنام خدا غلاموں پر پابندی خدا کے نام سے ہے سرِ اسریٰ چیست جزنام خدا اسریٰ کا راز خدا کے نام کے سوا کیا ہے بال پروازش ہم از نام خ<mark>دا</mark> اس کی پرواز کی شان بھی خدا کے نام ہے ہے منزل كرداراز نام خدا کام کرنے والول کی منزل خداکے نام ہے ہے برتر املاک ہست از نام خدا علوی ملک کا راز خدا کے نام ہے ہے شانِ ادنی ہست از نام خدا اونیٰ کی شان خدا کے نام سے ہے <sup>©</sup> مطفعی عشق از نام خدا عشق ماطغی اللہ کے نام ہے ہے آب وتاب دلبرال از نام خدا عاشقوں کی چک دمک خدا کے نام سے ہے

عاشق ومعثوق ازنام خدا عاشق اور معثوق بھی اس کے نام سے ہے خدمتِ خدام ازنام خدا خدام کی خدمت خدا کے نام سے ہے شان سجان الذي ازنام حدا سجان الذي كي شان خدا كے مام سے ب تیزیٔ براق از نام خدا براق کی تیز رفتاری خدا کے نام ہے ہے قوت رفتارا زنام خدا رفتار کی قوت خدا کے نام ہے ہے سيرآفلاك بهت ازنام خدا آسانوں کی سیر خدا کے نام سے ہے قاتب قوسين ہست از نام خدا قاب قوسین خدا کے نام سے ہے رمزِ مازاًغ ست ازنام خدا مازاغ کا راز اللہ کے نام ہے ہے گرم ونرم عشق از نام خدا گرم اور زم عشق خدا کے نام سے ہے

ا ذاکر، مذکور سے عارف ،معروف سیدوام ذکر اسم ذات سیم رتبہ قرب کیف ہے قاب قوسین مراد قرب طرفی کے ادخ اسلام الح آیت کی طرف اشارہ کے ادخ البصر الح آیت کی طرف اشارہ



زي دل بيدلال ازنام خدا عاشقوں کے دل کی نری خدا کے نام سے ہے دم کشی دم کشال از نام خدا سانس رو کنے والول کا سانس روکنا خدا کے نام ہے ہے بے نوارانوش از نام خدا بے توشہ کی خوراک خدا کے نام سے ہے كوش وعيش حويتال ازنام خدا مجھلیوں کی زندگی اور کوشش کرنا خدا کے نام ہے ہے جستجوئ بكسال ازنام خدا بے سہارا لوگوں کی جنجو خدا کے نام ہے ہے نيستى راجستى ازنام خدا نامکن کا ممکن ہونا خدا کے نام سے ہے المصادل نادار بهاراز جداي اے غافل ول تجھے کیا غفلت ہے افوَّ لِي مَّزار بِينَا ئِي كُرْسِ اندھے ین کو جیموڑ دے اور بینا ہو جا چیست دورنگی بقائے نابقا دو رنگی کیا ہے ننا ہونیوالی چیز کو بقا سمجھنا بستہ یائے ناوفاشدبس جفا ناوفا كا دل بستہ ہونا فقط ظلم ہے

كرنمي ولدا د گال از نام خدا معثوتوں کی گرمی خدا کے نام ہے ہے بےخودی تَباخودا<u>ل از نام خدا</u> عقل والول کی مرہوشی خدا کے نام ہے ہے بيهوشال را بوش از نام خدا بے ہوشوں کی ہوش خدا کے نام سے ہے بودوجود ماورازنام خدا مخلوق کا وجود اور عدم اللہ کے نام سے ہے گفتگوی عاشقال از نام خدا عاشقوں کی گفتگو خدا کے نام ہے ہے نا کے را در کے از نام خدا بے کس کی حیثیت خدا کے نام سے ہے اے دل بیدار بے زاراز جہای اے جاگنے والے دل تجھے کیا بے زاری ہے اس دوی بگذارو یکتانی گزیں وو کو چھوڑ وے اور ایک کو بکڑ لے احولی چه بودنگاہ بے وفا اندھا ین کیا ہے ناپاندار نگاہ چوں بقائے نابقاشد نا وفا

نابقا کا بقا کی طرح ہونا ناوفا ہے

لے سروردل کے سکر وحدت ازغلبہ حال و ذکر کے حبس دم طریقۂ نقشبندان سے صاحب حال ہے بیداری کے شرک کے توحید کے خفلت فی معرفت ولے تھوڑا



لی بقائے ذوالبقاء در ہوش دار
پی داجب الوجود ذات کا بفا ہونا سمجھ
ذات مکی خود بخو دباتی بود
ایک ذات خود بخود باقی رہنے والی ہے
گرچہ در پندار خود بودی بود
اگرچہ اپنی سمجھ میں وہ موجود ہے
از وال واز زیال دار دامان
زوال اور نقصان ہے محفوظ ہے

تحکم از فان وینظ گوش دار

فناکر نیوالی اور باقی رہے والی دار

ایس بقائے ما وراء فانی بود

یہ مخلوق کی بقا، فانی ہے

ہستی ہرنیست نا بودی بود

ہر معدوم (جم) کا وجود فنا بونے والا ہے

ذات آل پروردگاردو جہال

اس دو جہال پروردگار کی ذات



حرزتعوید ست وحفظ دوجہاں
امن گاہ ہے اور دوجہاں کا جگہبان
پہنچ نقصال نیست تاعرش بریں کہ
کچھ نقصان نہیں ہے عرش بریں تک
فرش یک ساید نکس نام او
فرش یک ساید نکس کا ایک سایہ ہے
از فروغ پر توش روز جہاں
جہاں کا دن اس کے نام کے نور کی ججل ہے

نام آل بے کیف جانِ دو جہاں اس بے کیف ذات کا نام دو جہاں کی جان ہے از مبارک نام پاکش درز مین اس کے پاک نام کی برکت سے زمیں میں عرش کی ذرہ زنار نام او عرش اس کے نام کے نور کا ایک ذرہ ہے درنگنجد نام اوا ندر جہاں جہاں اس کے نام کو اینے اندر نہیں جا سکتا



ازرياض نام اوگلشن جہاں اس کے نام کے باغ سے دنیا آباد ہے جان درازی بست اندرنام حق زندگی کا دراز ہونا اللہ کے نام میں ہے راه نمائيند هست چول پير هدا راستہ دکھانے والا ہے پیر ٹھدیٰ کی طرح نارموہے اس دل فاکر بود قركرنے والا ول موئ كى آك كى طرح ي ربُّك افہام موسط در كلام تیرے رب نے موئ کو کلام میں سمجھایا <u> چیست فرعون نفس و شیطان الا مان</u> كيا بي فرعون نفس اور شيطان سے اللہ محفوظ رکھے راه نمائے بود در تحرقوی تخت جادو میں راہ وکھلاتا ہے ازعنلالت طاغيال مهجورشد فرعونی مراہی کی وجہ ہے حق سے جدا ہوئے ہمسری باافسرال تادیب نیست افسرول کے برابرائے آپ کو مجھناادب ہیں ہے تابخيرآ ئىدانجام نظام تاکہ نزع کے وقت خاتمہ خیر ہو جائے

از بیاض نام <mark>اوروشن جهال</mark> ں کے نام کی سفیدی ہے جہان روش ہے حق نوازی ہست اندرنام حق حق کی توازش اللہ کے نام کی وجہ ہے ہے درحقائق نام حق شدراه نما حقیقت میں اللہ کا نام رات دکھانے والا ہے طورِسیناایں دل ذاکر بود ذاکر کا دل طور سینا کی طرح ہے خلعه نعلين حضورش درقيام كرمير عيال حاضري من كفر عنوسة ونت جوت الار رفتن موسیٰ سوئے فرعو نیاں حضرت موسیٰ کا فرعونیوں کی طرف جانا ابتلائے بود درحق غوی حق کے بارے میں (شک) میں بہتلا ہونا گراہی ہے از بدایت ساحرال مسحورشد جادو گر ہدایت سے محور ہوئے سركشي باسروران تهذيب نيست سر کشی مردار لوگوں کو زیبا نہیں درادب باش اے غلام ناتمام اے ناکمل غا<u>ئ</u>م ادب دالا ہو

<u>ا</u> تا ثیراسم هاوی <u>-</u>

32



برن ورس برجی س برن و افروز ب استے نور کی روشی استے بیان ہیں جلوہ افروز ب کا رنزا کت شدمنیف اس کے نور کا کام نزاکت ہے بلند ہے ماوراء در دائرش خوعا شدہ انجال قدرتش دائر شرار قرار در انزش کا مخلوق واخل ہوئی انٹدکی قدرت کی ہیت ہے آرام اور حیات ہے اللہ کی قدرت کی ہیت ہے آرام اور حیات ہے اور ایک چک اسکے انوار سے کہال باہز کل عق ہے کوہ تا نیل ست در فر مان او فطر تا ہر چیز در حکمش دوال فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتے ہیں فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتی ہے فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتی ہے فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتی ہے فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتی ہے فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتی ہے فطری طور پر ہر چیز اس کے نام ہے جلتی ہے فیل سے انتشال شدور بیال

انشاءالله بين تجهت برا عيادشاه كيار عين بيان كرتابول

الله کے نام کے ہمزہ کو سینہ میں اتارنا

الله کے نام کے ہمزہ کو سینہ میں اتارنا

لطیف کے لام میں بے بعد مہریانی ہے

الله کے نامش دائر اسماء کو دائر ہوئی

الله کے نام کی تھا تا اسماء کو دائر ہوئی

ازٹر کی تالا مکال کیمن ویبار

تخت المر کی سے لامکاں تک دائیں طرف ادربائیں،

ایک آ دی اللہ کے تھم سے کہاں نکل سکتا ہے

مورتا فیل ست درفر مائن کی کیا

مورتا فیل ست درفر مائن او

فرش تا عرش سست در حکمش رواں

فرش تا عرش سست در حکمش رواں

فرش تا عرش سست در حکمش رواں

معنے اسم اللہ کے تھم سے چلتے ہیں

معنے اسم اللہ کے معنی کو س

لے طلالی و جمالی اسا به معدود (99) وغیرہ اورغیر معدود چنانچہ اساء وصفات باری تعالیٰ غیر متنا ہی ہے۔ ناملہ منفعا بہ اسم اللہ کی''ھا'' تمام اساء پرا عاطہ کئے جوئے ہے اور تخلوقات اساء کی تا ثیرات سے بیدا ہوئی ہے۔ پس تنوق ''ھا'' کے دائرے میں جمع ہے۔ کے مخلوق' 'ھا'' کے دائرے میں واغل ہے۔ بیاسائے صنیٰ کی تو حیداللہ کے لیے ہے۔ پس تو حید کی روے تمام ممکنات''ھا'' کے دائرے میں داغل ہوئی۔



معنى الْهُ بهست لائق ورلغت اللہ کا معنی لغت میں مناسب ہے نيست عرش راالو هيت سزا عرش کے لیے الوجیت لائق نہیں ہے نيست درمعبود غيرش لائقت معبود ہونے میں اس کے علاوہ کوئی لائق نہیں کے توانم من سیاس لا إلله میں لااللہ کا شکر کب ادا کر سکتا ہوں لاإلد ولاإله ولاإله اور لااللہ اور لااللہ کی صدا آتی ہے ذات يكتاومثالش لاولا ذات یکتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں اور نہیں غیر حکمش شرہ نورش کے کند اسکے تھم کے سواا سکے نور کی طمع کون کرسکتا ہے احتحاج ماورااز ذات او مخلوق کی دلیل اس کی ذات ہے ہے ديدن ديدارياك گلرُ خال خوبصورت کے ویدار نے کھاڑ دیا

بس سز اوار ہست ولا<sup>ا</sup>ق <del>برصفت</del> م بہت مناسب اور ہر صفت کے لائق ہے بشنواس معنظ زعبد بينوا مجھ کرور بندہ سے یہ معنی س ازمحاوربشنواسرارلغت لغت کے راز کی آسان گفتگو تُو س زينت ماازلباس لاإله ہاری زینت لاالہ کے لباس سے ہے اززمین وآساں آیدصدا زمین و آسان سے لا الہ سربهس بوشيده اودرير ده لا مکمل الله کی ذات لا کے بردہ میں پوشیدہ ہے جزز حکمش ذرہ جنبش کے کند اس کے حکم کے علاوہ ذرہ کہاں ماہتا ہے بے ثبات ماور آءا ثبات او مخلوق کی ہے ثباتی اللہ کی ذات کا ا<mark>ثبات ہے</mark> مرہم جا ک<u>ِ درونِ بیدلال</u> عاشقوں کی اندر کی رخم پٹی کو



شرمهٔ نوری ہست روئے شہریار بادشاده (خدا) کا چیره نوری سُر مه <u>روح درجولان شوداز تازگی</u> اس تازگی سے روح جھومنے لگتی ہے راز جو کی راز جویاں رازاد عارفول کا نور اللہ کی معرفت ہے نورعرفاں دردل یا کاں تو ی معرفت کا نوریا کوں کے دل میں جھی ہی ہے ہے بُر دخواب وآرام ازخوا بيدگال سونے والوں سے سکون اور نیند اُڑا دیتا ہے شوروشرا فتأده واويلاشده شور و غوغا اور وا ویلا ہو گیا برق رخسارش بجشم حال ديد اُ سکے رخسار کی روشنی کواسنے حال کی آئکھ سے دیکھا روش است از زیت فکرروئے تو تیرے چیرے کے فکر کے تی<mark>ل ہے چراغ قلبی روثن ہے</mark> رہبر کوئے تو ہم بوئے تو شد تیری گلی کا راه نما تیری خوشبو موئی زیت فکرش اعنی اساء حسان أس كي فكر كالتيل مراد ليتا جول اساء الحسني

ديذن ويده فزايداز ديدار آئھ کی نظر دیدار سے بڑھتی ہ در بدن پیداشودخود تازگی بدن میں خود تازگی پیدا ہوتی ہے ناز بوئی ناز بینان نازاد عارفوں کا فیض اللہ کا فیض ہے اِلْتِيَامِ اندردل خِيا كان تُو يُ سے خصے دلوں میں زخم مجرنا تجھ ہی سے ہے شور وغوغا در دل شوریدگال عاشقوں کے دل کا شور و غوغا ازخيال رويخ توغوغاشده تیرے چیرے کے دیدار کے خیال ہے شور ہو گیا دل درون سينه غلطيةُ وتبيد دل سینے میں کو حکتا اور تڑیتا ہے سيبنه جول آئينه نارنورتو سینہ تیرے نور کی روشنی کے آئینے کی طرح ہے قبلهٔ ہرروی کبروئے توشد ہر ایک چرے کا قبلہ تیرا چرہ ہوا بوع شميدن چست آ ثارِمكان خوشبو سونگنا کیا ہے مخاوق کی نشانیاں

ا حركت كرنا يا تصور ذاتى اللهاء دنيا مي غور وكركرنا مع الهاء حنى كه جراهم دنياا ورآخرت كي كمي ندكسي جيز يعلق ركهتا ب



زری می اسم باشد مدر کات
اسم کے تکم کے تحت ہے تمام عالم خلق
انظام ہر یک از نظم صفات
ہرایک کا انظام اسکی صفات کی نظم وضبط ہے ہمار کے انظام اسکی صفات کی نظم وضبط ہے ہمار کے انداز الدی میٹون ما ہمار کے آثار او سامیہ ہیں ہمار گرفتہ گشتند عارفان
می سیسہا بگرفتہ گشتند عارفان
اس کے عس کو بکڑ کر عادف بن گئے جیست الا عکس اسم اللہ کے نام کا عکس ہے بعد ہوتی ہے بعد ہوتی ہے بعد ہوتی ہے اسکے بعد تو فیتی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسکے بعد تو فیتی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسکے بعد تو فیتی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسکے بعد تو فیتی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسکے بعد تو فیتی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسکے بعد تو فیتی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے

ایں جہاں آثار اسائے صفات

یہ جہاں اُس کے صفات نام کے آثار ہیں

ہست در ہر چیز تا شیر ہے صفات

ہر چیز میں صفات کی تا نیر ہے

ایں عبادت ہائے گونا گونی ما

یہ ہماری مختف عبادتیں

ازخواص اسم اللہ عابدان

عابدوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے خواص ہے

عابدوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے خواص ہے

ایں عبادت ہائے عالم گاہ بگاہ

یہ لوگوں کی گاہ بگاہ عبادتیں

اولاً تحریک آیداز خدا

سب ہے کیلی حرکت اللہ کی طرف ہے آئی ہے

سب ہے کیلی حرکت اللہ کی طرف ہے آئی ہے



زندگی در بندگی بندگی درزندگی زندگی بندگی میں ہے بندگی زندگی میں ہے ظلِّ رحمٰن س**ت عیشِ زندگی** رحمٰن <sub>ک</sub>ا سامیہ زندگی کی اسائش ہے



ظل مجر رحمت او بے حماب ان کی رحمت کے سورج کا مادیہ بے حماب ب از خواص اسم رحمٰن مید مبد رحمٰن کے نام کی خاصیتوں سے دیتا ہے مورو مارش شرطا حمانش کجا چوزی اور سانش کجا میں اس کے سان کی شرطا حمان کی شرط کہاں ہے مہر بال ہست بے حماب اور بغیر قیمت کے مہر بان ہے بغیر حماب اور بغیر قیمت کر تا ہے تربیت کرتا ہے قسمت رزقش نموداز لا مکال اس کے رزق کا حصہ لامکاں سے نازل ہوتا ہے مہر بال دار ید واختم بالسلام مہر بال دار ید واختم بالسلام مہر بان کے بیخ اور ایمان کی سلامتی کیما تھے خاص مر بانی کے بخیا اور ایمان کی سلامتی کیما تھے خاص مر بانی کے بیخ اور ایمان کی سلامتی کیما تھے خاص مر بانی کے بیخ اور ایمان کی سلامتی کیما تھے خاص مر بانی کے بیخ اور ایمان کی سلامتی کیما تھے خاتمہ کیجئے

چائے اور طوہ کی ہوئی روٹی اور کباب
جائے اور طوہ کی ہوئی روٹی اور کباب
مفت بھی بے قیت روزی دیتا ہے
کفروایمال شرطرحالش کیا
اس دیے کیلئے کافراور سلمان ہوئی ٹرطرخ ان کے ساتھ ہے
عاشق رحمٰن بہ معشوق عملہ
رحمٰن کا عاشق نشاندار معشوق کے ساتھ ہے
عاشق رحمٰن بہ معشوق کے ساتھ ہے
ماشق رحمٰن بہ خوبانِ مکال
رحمٰن کا عاشق دنیا کے خوبصورتوں میں ہے
ماشق رحمٰن خدایا برغلام
مرحمٰن کا عاشق ہوں خدایا برغلام



مومنان وصالحال اندر حشر کے اندر مؤمنوں اور نیکوں کو حشر کے اندر آل بدونیا ایں بہ عقبے منحصر رحمٰن ونیا میں ہے اور دھیم آخرت میں منحصر ہے

الرحيم بخشدہ کروز حشر رحم بخشنے والا ہے حشر کے دن فرق رحمٰن ازرجیم ست ایں قدر رحمٰن کا فرق رحم سے اس قدر ہے کہ



بعدازتوبہ شودستغفراں
توب کے بعد مغفرت طلب کر نیوائے بین گئے ہیں
مجر مال راعفواز رحم رحیم
مجر مول کو معاف کرنارجیم کے رقم کی دجہ ہے ہے
توبہ کر دہ یک ساعت مخفورگشت
توبہ کی ایک گھڑی ہیں مغفور ہو گیا
تا بیمان موقوف انعامت شدہ
کیونکہ ایمان پر تیری نعتیں موقوف ہیں

فاجران وفاسقان وکافرال
فاس اور فاجر ادر کافر
این بودتا نیرازرهم رحیم
بی رحیم کے رحم کی تاثیر ہے
سالبهاور کفر کافر درگذشت
کافر نے کفر میں سالبا سال گذار دیے
درجیم مشروط اسلامت شدہ
رجیم کے رحم کرنے میں تری اسلام کی شرط ہے



ما لکب ہردوسراشاہ شہاں
دوبنوں جہانوں کا مالک اور شہنشاہ ہے
مالکاعلوی عکم فرمان تو
اے الک ساتوں آ عانوں میں عرش معلی تک تیرائیم ہے
مرغ وما ہی زیر فرمانش رواں
مرغی اور مجھلی اسکے فرمان کے تحت چل رہیں ہیں
کے تو اند کیے حب سودوزیاں
ایک دانے کے بقدرکون نفع اور نقصان دے سکتا ہے
ملک مملوک کی ملک کب تک دائم ہوو

الملک والی املاک مکال
الله تعالی تمام جبانوں کا والی ہے
مالکا وطان سفلی آنیاتو
اے الک تحت الرئ کا تک ماری زمین تیری ملک میں ہیں
ازٹر اتا لا مکان حکمش رواں
تحت الرئ نے عالم البی تک اُس کا حکم جاری ہے
غیر ملکش ذرّہ باشد چہساں
اسکی بادشا ہی کے بغیر ایک ذرہ بھی کیا کرسکتا ہے
ملک مالک دائم وقائم بوو



ماوراً شامد بناملک خودست مخلوق کے ملادہ اللہ اپنی بادشاہی کا گواہ خود ہے مالک میکتا سزاوار وملک وہ میکتا مالک ہی بادشاہی کے لائق ہے الملک خودشاہد ملک خودست اللہ تعالی خود اپن بادشاہی کا گواہ ہے غیرراغیریت ازملک ملک مخلوق کی بادشاہ کے تصرف سے دوری ہے



ذات یکتا پاک از شرک وعدم

وه یکتا ذات ہے جوشرک اور فنا ہے پاک ہے

فر کر جاج ست در پاکی خود

وه اپنی پاک میں کسی کا محتاج نہیں

اس کی ذات ناپا کی ندار دفرات او

مرتن عالم فنا دہ از قد وس

دنیا میں اس قدوس ذات کی طرف سے پاک ہے

دنیا میں اس قدوس ذات کی طرف سے پائی ہے

گدا ندر باک گہ ہے باک ایم

وائماً در پاکن خود قائم ست

دو اپنی پاک میں جمیشہ قائم رہنے والا ہے

لطفنِ پاکش باعث با کی من

اس پاک ذات کی مہر بانی میری پاک کا سبب ہے

اس پاک ذات کی مہر بانی میری پاک کا سبب ہے

القدوس پاک سے ہر میل (عیب ہے)

القدوس پاک ہے ہر میل (عیب ہے)

پاکی آل پاک از پاکن خود

اس پاک ذات کی پاک اپنی پاک ہے ہے

خود بخو د پاک ست ذات پاک اپ ہا ہا

وہ پاک ذات خود بخود ہی پاک ہے

اس قدوس کے فیض کی پاک اور صاف شبخ اس قدوس کے فیض کی پاک اور صاف شبخ اس قدوس کے فیض کی پاک اور صاف شبخ اس قدوس کے فیض کی پاک اور صاف شبخ اس سب گھ پاک وگھنا پاک ایم اس سب کے پاک وگھنا پاک ہوتے ہیں بھی ناپاک اس باکی آل ذات کی پاک ہمیشہ رہنے والی ہے

اس کینا ذات کی پاک ہمیشہ رہنے والی ہے

از قد وست رونی پاکن من من میری پاک کارونی اس قدوس نے دونی ہاک کے دونی ہاک کارونی اس قدوس نے دونی ہاک کارونی اس قدوس نے دونی ہاک کی کارونی اس قدوس نا دونی نے کارونی اس قدوس نا نا کی کارونی اس قدوس نا کی کارونی اس قدوس نا کارونی کی کارونی اس قدوس نا کارونی کارونی کارونی کارونی کارونی کارونی کی کارونی کارو

یے قدو*س کے فیض* کی تا نثیر۔



از کمال قدس ابدانش قدوس قدوس سے کمال سے اُن سے جسم پاک ہو گئے

قدسیاں تق<mark>دیس گویانِ قدوس</mark> ہ فرشتے اللہ کی پاک بیان کرتے ہیں



ذات اورانیست اقسام سقام اس ان ان ان اورانیست اقسام سی کی کی کال تن اس از ان کومرض کی اقسام میں ہے کی کی کال تن انہیں دات ہو دنیا کے باغ ہے ہے پروا ہے وہ ذات ہو دنیا کے باغ ہے ہے پروا ہے عضرت را نیست برذاتش گذر تیں عضری جم کواس کی ذات پر گزر نہیں کی تیسی رکھتا ذات کے وصف میں کوئی کی نہیں رکھتا ذات کے وصف میں انتہانے واجب ومکن عمیاں داجب اور ممکن کا فرق واضح ہے داجب اور ممکن کا فرق واضح ہے معرفت ہے اس کی منزل روشن ہوئی معرفت میں کی منزل روشن ہوئی معرفت ہوئی منزل روشن ہوئی منزل تو حدر شدست وسلیم منزل تو حدر شدست وسلیم توحید کی منزل سیرھی راہ یر ہے توحید کی منزل سیرھی راہ یر ہے توحید کی منزل سیرھی راہ یر ہے

السّلام سالم از تعلیل تمام
وہ سلامتی والا ہے تمام آفتوں ہے
حول احوالش و دور مریخ و ماغ
مردی اور گرنی کے دور اور اسکے احوال کا زمانہ
از برودت، از حرارت خشک و تر ہے
مردی ہے گری ہے خشک و تر ہے
داور سالم زنگمیل صفات
وہ ذات صفات کی شخیل ہے سالم
صدر تعلیل جہاں
مطر تسلیم ست تعلیل جہاں
مطر تعلیل جہاں
مطر تعلیل میں میں جو شخص معرفت کے راز ہے آگاہ شور اور معرفت
جو شخص معرفت کے راز ہے آگاہ ہوا

منزل شرعی صراط متنقیم شربیت کی منزل صراط متنقیم ہے

ل وإجب الوجود ع ممكن الوجود على تضور ، طبعا سلامتي والي طبيعت



ہست امن جان وتن اندرسلام

یہ جان کا امن اور بدن کے اندرسلام

امن ایمان من از ذکر سلام

میرے ایمان کی سلامتی سلام کے ذکر ہے ہ

درمیان وشمنال بل از کلام

درمیان وشمنال بل از کلام

درمیان کلام ہے پہلے ہے

السلام ست وتحید دربیاں

السلام ست وتحید دربیاں

السلام ہے اور قرآن میں بھی سلام ہ

یاسلام یاسلام یاسلام اے سلام اے سلام اے سلام تندرتی رونق برقی سلام صحت کی رونق سلام کا ظہور ہے صیقل زیگ حسد شدالسلام حسد کے زنگ کوصاف کرنے والا ہے سلام حقد کے درنگ کوصاف کرنے والا ہے سلام حقد کے درمیان ناباب تخد سلام ہے دوستوں کے درمیان ناباب تخد سلام ہے



ہمارے کا موں کا ہمارے اعمال کا ہماری گفتگو کا مو بمومو جودا ندر حکمتش اس کے فرمان میں سب کا سب موجود ہے آن ماا کوان ماافنان ما

ہارے اوقات ہارا ہونا ہارے علوم فر در ور قیافت خواہدور حساب وہ قیامت میں فرہ ذرہ کو حساب میں پائے گا ہاوفاہا شدر واونار وائے اور وفاہمی مناسب ہوتی ہے اور ہمی نامناسب ضامن است المومن اندر کار ما ما من است المومن اندر کار ما ما ما ما من صامل ہے چوں اما نت امن من در قدرتش جوں اما نت امن من در قدرتش جب مران کا انت ای کا قدرت (ذات) ہیں ہے جان ما ایمان ما ابدان ما جان ما ایمان ما ابدان ما جملے مخز ون ست و مکنون در کتاب میں محفوظ ہے تیام جمع ہے اور کتاب میں محفوظ ہے جیش و کم ہر گزنہ گردد در اوائے

کم اور زیادتی ہر گزنہیں ہوتی صلہ دینے میں





از تعزیمن تشاءگر ددعزیز

تعزیمن تشاء کی تا ثیرے عزت والا ہوتا ہے

ذر و نارعزیزش بے گماں

بیشک اس کے نام عزیز کے نور کا ایک ذرہ ہے

قوت کو نیس زاکرام عزیز

دونوں جہانوں کی قوت عزیز کے اکرام میں ہے

اصلی عزیت ذات کی بکتائی عزت کی بنیاد ہے

عزیز ذات کی بکتائی عزت کی بنیاد ہے

عزت وذلت ز تارعزیر
عزت اور ذلت عزیز کے آثار میں ہے ہے
ہرعزیز وجاہر وہر قبر مان
ہر عزیز اور جابر اور ہر غضبناک
عزت داریں زانعا م عزیز
دونوں جہانوں کی عزت عزیز کے انعام ہے ہے
ہرعزت داری تعزیز کے انعام ہے ہے
ہرعزیز ازعزت حق شدعزیز



ہرشکتہ راست از قدرت شدہ
ہر ٹوٹا تیری قدرت سے درست ہوا
سرنگونی سرفرازی ہم زتو
ذلت اور عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے
درختوں کوسر سبزی کی زینت بھی تو ہی دیتا ہے
پشدرا بخشندہ صورت ناقوی
بچھر کو کمزور جم تو نے ہی دیا
ہاز ورفقدانِ خودمحصورہ ست
پھر ایخ عدم میں بند ہے

اے بزرگی لائق شاخت شدہ
اے اللہ بزرگی تیری شان کے لائق ہے
ہرآبادی راست ویرانی زتو
ہر آبادی کو ویرانی تچھ ہے ہی ہے
صورت نیا گلتال رادہی
چن کو خوبصورت شکل تو دینا ہے
مرشتر راداوہ صورت توی
خاص اونٹ کو مضبوط جسم تو نے ہی دیا
ماوراء در بودخود مجبورہست
گلوق اینے وجود میں مختاج ہے



یہ وصف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے خاصۂ حادث تکبر کے شود حادث کا خاصہ تکبر کیے ہو سکتا ہے مثل شيطان گشة زناری خود اس شیطان کے مثل ہوئی جوانی زناری سے ہوا دِه امانم بإرب ازنفس وجوا ا الله جهد كفس اورخوابش يرتى الماس ميس ركه عجز وذلّت بضعف توصيف صغير عاجزي ذلت اورضعف جيتو ثے پئن كے اوصاف ميں تربيت بإبنده ازا كبربوند اس بوی ذات سے تربیت یانے والے ہیں عجز وذلّت فقر وضعف ومسكنت عاجزي و ذلت اور فقراورضعف اورمسكنت كا تاب وطاقت لاكق قبهار دار ساری طاقتوں کے لائق اس تہار ذات کو سمجھ تارسي درمنزل مقصو دخود تاكه تو ايني منزل مقصود كو سينج جائے

متکبر کہ اُس کی ذات بڑی ہے غیرراشان بزرگی کے بود مخلوق کو بزرگ کہاں لائق ہے مادراء کا فرزینداریٔ خود کافر مخلوق تکبر کے گمان العياذ بالثدز كارناسزا ہم نامناسب کام سے اللہ کی بناہ حاجے ہیں كبرموقوف ست تاذات كبير کیم کبیر ذات تک ہی موقوف ہے ایں کبیران مکال اصغر بوند ال دنیا کے بڑے بہت چھوٹے ہیں شدملازمنفس راايس مرتبت تو اینے نفس کو ان امور کا عادی بنا لے درنظرخو دراغريب وخوار دار این آ بکوا پی نظر میں غریب اور ذلیل بنا کررکھ تاشوي توبندهٔ معبو دخود تاکیہ بتو اینے معبود کا بندہ بن جائے



مظیر وصفِ حقیقت احمد ست ممکنات خود اس احمد ست سے مقام حقیقت احمد گی کا مظہر ہیں ممکنات خود اس حقیقت احمد گی کا مظہر ہیں ممکنات خود اس حقیقت احمد گی کا مظہر ہیں کے طاہر ہونے کی جگہ یا دونوں جہاں سے احدیث سے مرادم تبداتغین ہے لینی فقط اللہ کی ذات بغیرا تاء وصفات کے سے محکویتی امور سے سدر ہونئتنی سے لامکاں تک اس کی حددد ہے میں تام اماع صفات ہے۔

45

ی مقام طلال کی همیتوں سے پر ب

یہ مقام حقیقتِ احمدیؓ بھی ہے



فرش تاعرش ست مکنوں اندریں فرش سے عرش تک اس میں پیشیدہ ہے پرتومے خلق از شعاع خالق ۔ وصف خالق کی شعاع ہے مخلوق پر عکس ہے

سرِّ لولاک س<mark>ت مخزول اندر یں</mark> اس بوشیدہ خزانے میں لولاک کا راز ہے ایں تقاضا کردہ اسمِ خالق اسم خالق کی خواہش ایرادی ہے



بذریاری مظهرش اشجار ہا باری کا نے ہونا اس کا مظہر درخت ہیں نسل جاری کردہ اندرممکن ست کلوق کے اندرنسل کو جاری کرنے والا ہے خاصۂ الباری اندرشمر باری تعالیٰ کے خاصے میں تو شار کر زاں سب ہریک بذاتش کامل ست ای جہ سے ہرایک اسکی ذات کے ساتھ کامل ہے ای جہ سے ہرایک اسکی ذات کے ساتھ کامل ہے

الضاً الباری کہ بخشد بار ہا ایضاً الباری کہ بخشد بار ہا ہوں است عالم ناسوت رابیداً کن ست اجماد کے عالم کو بیدا کرنے والا ہے نظفہ بیضہ باروا تمار و شجر نظفہ انڈا حمل اور میوہ اور درخت ہرصفت راخودارادہ شامل ست ہر صفت کیلئے اینا ارادہ شامل کیا ہے

ا حقیقت احدی میعنی عالم عاوی میں جمارے آتا کا نام احمرے لیاجا تاہے۔اور عالم بالا کی مظاو**ں آپ کو احمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔** 



مغفرت را ما بیاز غفران تو عاصیال را مغفرت شایان تو مغفرت کا سرمایہ تیری بخشش ہے ہے گنہگاروں کومعاف کرنا تیرے ہی شایان شان ہے

ال سفيدسياه وغيرد-

47



منزل ماكوجية غفران تو ہمارا منزل مقصود تیری سبخشش کی گلی ہے بُرم بخشند ه صفت غفران بود قصور کو معاف کرنا تیری بی غفرانی صفت ہے ازتو خوآبهم عفوتو فاغفرلنا تجھ بی ہے ہم معافیٰ حاہتے ہیں تو ہم کومعاف فرما مهديرور ہم يتيمال راتو كي تیموں کو ماں کی گود میں بھی یا لنے والا تو بی ہے مجرمان راجرمها بيشندؤ اے مجرموں کے جرم کو چھپانے والے عاصان را تكبهُ غفران قريب گنا بگاروں کو تیری ہی شخشش پر بھروسہ ہے ځلیهٔ فرمال شده ایمان من میرا ایمان تیرے فرمان کا زیور ہوا مغفرت باشدصلاح عاصيال اور گنام گارول کی اصال تیرے معاف کرنے ہے شان ماشامال جرم ومعصیت اور ہماری حالت توجرم اور گناہ کرنا ہے مغفرت مشاق سوئے معصیت بخشش معصیت کی مشاق ہے

راه بر ماهد بهٔ غفران تو ہارا راہ بدایت پر چانا تیری شخشش کی عطا ہے منزل وماوائي من غفران بود جارا منزل و مقصود تیری سخشش ہے بإغفار بإغفوراغفرلنا اے غفار اور اے غفور ہم کو معاف فرما جرم بخشندها ثيمال راتو ئي گناہگاروں کے جرم کومعاف کر نیوالاتو ہی ہے اینوائے بےنوابخشندہ اے بے سہاروں کو بخشنے والے داعمال رامژ ده شدوصف مجیب دعا مانگنے والول كيلئے وصف مجيب خوشخرى ہے مورّ دغفران شده عصان من میرے گناہوں کی معافی تیری بخشش کے سرچشہ ہے ہوئی فرح بعداز جزح باشددر جهال جہان میں نظام سنت ہے کہ بیاری کے بعد تندر تی ال جاتی ہے ایر اشایان شان مغفرت گناہ بخشا تیرے بی شایان شان ہے معصیت محتاج سوئے مغفرت معصیت سخشش کی مختاج ہے ي جبله بالغفار ع مفت قريب



شان شوکت اور د بدیہ تیری حکومت کی شان ہے زرهٔ قهرش بود<sup>م</sup>غضو بیا<mark>ل</mark> اس کے قبر کا ایک ذرہ ہی مغضو بوں کو کا فی ہے نيش كرز دم چول سم باكل شده بچھو کا ڈنگ ہولناک زہر کی طرح ہوا ېر كەخورد،از بو دخود نابود شد جوكوئي كھا تاہے دہ اپن زندگی سے ہاتھ دھولیتاہے العياذ بالثدمن قهرالقهار ہم قبار کے قبرے اللہ کی پناہ طاہتے ہیں یے حساب و بے شارقبر آنار بے حساب اور قبر کی نشانیاں بے شار ہیں اس کا

قبار خود تیری شان بزرگی والی ہے يك شرراز نارقهرش كافرال اسکے قبر کی آگ کا ایک شعلہ ہی کا فروں کو کا فی ہے زبر مارازقبر اوقاتل شده سانب کازہر اس کے قبر سے قاتل بن گیا آن م الفاري كه قبرالوده شد وہ جلدی اٹر کرنے والا زہر جوموثر البر ہوا ایں بودآ ثارقبر ذوالقهار میساری کی ساری الله تعالی کے قبر کی نشانیاں ہیں گرشارم مے نہ گنجد درشار ان نشانیوں کو اگر شار کروں تو شار نہیں کرسکتا



اُس کی عطا پہنچتی ہے اس مکاں کی طرف



باغ وراغ از دانداش خرمن شده
باغ اور کھیت یا اکل عطاے ایک داندے و بیرلگ گئے
لیک شدا سراف و آلوده شدیم
لیک شدا سراف ہوا ہم گنا ہگار بن گئے
رنگ و بو بگرونت و دل آشوب شد
اس نے رنگ اور خوشبو پکڑی قو ہردل آکل طرف فریفت ہوگیا
لیعنی از زنبور پیدا شد عسک
یعنی از زنبور پیدا شد عسک
یعنی شہد کی تکھی ہے شہد بنایا
دودھ کو صفید رنگ خون سے عطا کرتا ہے
دودھ کو صفید رنگ خون سے عطا کرتا ہے

از شعاع نوراوروش شده
از شعاع نوراوروش شده
اس کے نور کی شعاع ہے تمام عالم روش ہوگیا
ماوتو چیدیم وآسودہ شدیم
ہم اور تم ان نعتوں کو لے کر راحت میں آگئے
برگ کل راموھو بت مرغوب شد
ہوا کی بتی کو تیرا عطاکرنا پیند ہوا
شہد کی مجھی کو شبد عطا کیا
شہد کی مجھی کو شبد عطا کیا
شیراز سرگین وخون بیدا کند
شیراز سرگین وخون بیدا کند



اصل باران یعنی از فرمان بود
بارش کی اصل یعنی امر البی ہے
مالک ہردوسراء خلا ق تو
دونوں جہانوں کا مالک اور خالق تو جی ہے
روح ناسوتی علم نام خدا
زندگی کی روح خدا کے نام کی نشانی ہے

فی السماء رزقگم باران بود تمبارارزق آ مانوں میں ہامرالبی کے ساتھ اِنَّهُ لِیمیٰ کھو الرزاق تو بے شک رزق دینے والا تو ہی ہے قوت امتالے علم نام خدا بہتر روزی دینا اللہ کے نام کی نشانی ہے







خیروشراز بغضہا وکینہا
اچھائی بُرائی بغض اور کینے کو جائے والا ہے
و ر درہ اس کے علم کے سامنے ظاہر ہے
درہ ذرہ اس کے علم کے سامنے ظاہر ہے
وہ اپنے علم کے کمال کے ساتھ کرتا ہے
مو بہ مُو دا نندہ حال ہر درہ
اللہ ہر ذرے کے بورے حال کو جائے والا ہے
درا حاطہ کم اوکل ما جرت
جو بچھ جاری ہے اللہ کے علم میں ہے
مخلوق کا علم علیم کے علم کے نور کی دوشن ہے
خلوق کا علم علیم کے علم کے نور کی دوشن ہے
خلوق کا علم اور نہم ای بجہ سے محدود ہے
خلوق کا علم اور نہم ای بجہ سے محدود ہے

العلیم داندہ دازسینہا
علیم دہ ہے جوسینوں کے دازکو جانے والا ہے
علم دہ ہے جوسینوں کے دازکو جانے والا ہے
اللہ کا علم سارے عالم کو گھرے ہوئے ہے
جو کیا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا
نیست پوشیدہ زعامش کیک ڈرہ
اس کے علم ہے ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں
ظاہر اور باطن اول ہے آخر تک
طاہر اور باطن اول ہے آخر تک
علم کے علم کا سایہ گاوق کا علم ہے
علم کا سایہ گاوق کا علم ہے
حد ویایانے نداردعلم حق
د ویایانے نداردعلم حق

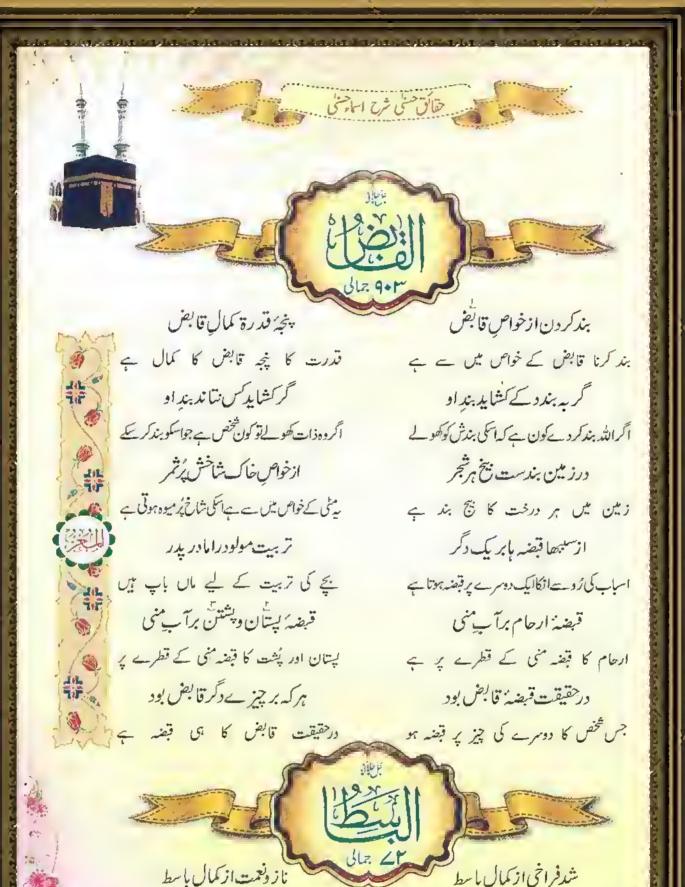

ا اسم قابض ۔ ی مال کی جہاتی کا قبضہ شی ر۔ ی ماپ کی پُٹٹ کا قبضہ نی ر۔

فراخی ہوئی باسط کے کمال سے

ساری نازونغت بہمجھی باسط کے کمال ہے ہے



غمزه نازِ دلبرال از باسط معشوقوں کے ناز کا اشارہ باسط کی طرف ہے ہے قبض باشدضد وصف باسط حالت قبض باسط صنت کی ضد ہے بوئے عطرخوش وفائے باسط عطر کی خوشبو کا احیما ہونا سے باسط کی وفا ہے وصل عاشق از جمال باسط عاشق کا وصل باسط کے جمال ہے ہے لعِنی اذن العام تا کوئے خیاں إذن عام (فكركرنا) صفات كے مقام تك از دوام ذکراو دل شاو دار اس کے دائی ذکر ہے دل کو خوش وخرم رکھ واصل درگاه شود د پدارتو تیری بچلی کا دیکھنا صفات کے نزدیک ہونا ہے زال سبب نازل بقدر مابود ای سبب کی وجد سے ہمارے اندازے کے مطابق أتر تاہے

مُر خ روی دلبران از باسط معتنوتوں کی عزت اور جمال باسط کیطرف سے ہے عاشقال راحال بسط ازباسط عاشقوں کی حااست بسط باسط کی طرف سے ہے شانداندرگیسوال از باسط صفات کے درمیان تمیز باسط کی جانب ہے ہے دّر دِعاشق از جلال باسط عاشق کے اندر کا درد باسط کے جلال ہے ہے باسط غمزه ست سوئے عاشقال باسط کا اشارہ ہے عاشقوں کی طرف باسط ما باسط تكرار دار بر وقت یا باسط یا باسط کرتا ره بوكه درمبرآ يدت دلدارتو جس شخص کیساتھ تیری مہر بانی ہووہ تیرامطلوب ہے بسطروزي لاجرم إبغابود فراخی رزق یقین طور برسر شی ہے

ازجلال خافض رسوا کند
اپنی خافضیت والی بزرگ سے رسوا کرتا ہے
آخراشیطان کہ سرانداز بود
آخراللدنے شیطان بنا کرذلیل کردما تکبر کی مدے

سرفرازال رابه پستی افکند الله تعالی سرفرازلوگول کوپستی کی طرف ڈال دیتا ہے در ملا تک تاز ہ رُومتاز بود شیطان ملائکہ میں تاز ہ روادر سب سے متاز نھا



عرِّ تدریرینداش بربادشد
اس کی سیجیل ساری عرزت برباد ہو گئی ا نام زدشد برلعین دوجہاں دونوں جہاں میں اس کا نام لعنتی ہوگیا الامان ازخود پسندی ہرزمان خود پسندی لعنی تکبر ہے بھی اللہ امن میں رکھے زیر برقی خافض سردادہ شد

خافض کی مجلی کے تحت شیطان ہو گیا

از بلندی سوئے پستی شدروال

بلندی ہے پستی کی طرف جاری ہو گیا

الا ماں از شرِ شیطان ہرزیال

ہرزمانے میں شیطان کے شرے اللہ امن میں دکھے



رسبہ بالا دہدازر فع خود
اور بلندر سبہ بالا دہدازر فع خود
اور بلندر سبہ بھی اپی رافع والی صفت ہے دیتا ہے
بادشاہت کے ناز اور نعتیں دیتا ہے
ازخواص رافع دادہ نشاں
ہے رافع کے خواص میں ہے ایک نشانی ہے
ازطفیل رافع شد ہے گمال
انطفیل رافع شد ہے گمال
یقینا اسم رافع کے طفیل ہے ہے

تاب وطاقت بابلندوصفِ خود
ہرایک کوطاقت اللہ اپندی والے دصف سے دیتا ہے
ملک وشاہی با مباہی مید مبد
اللہ ملک اور بادشاہی فخر کے ساتھ دیتا ہے
رافع عیسلی بسوئے آسال
میسلی علیہ السلام کو آسان کی طرف اُٹھانا
رافع احوال عارف درزمال
ہر زمانے میں عارف کے احوال کی بلندی



عرت واحرّام دینے والا بے نفع کے ساتھ لذت تج يدبخشد فردرا

اللہ تعالی بندہ کو تنبائی کی لذت بخشا ہے عزت عقبي متاع أخروي

آخرت کی عزت اخروی نفع ہے

تربیت پابنده شد ہریک عزیز

ہر ایک عزت والے نے تربیت یائی

چون نخوا مدعزتش خاسر کند

جب نہیں جا ہنا تو اُس کی معرفت ضائع کرتا ہے

الله بي اعزاز واكرام اورشرف دين والا ٢ عزت توحيد داده بنده را

بندہ کو توحید کی عزت دی ہے عزت دینامتاع د نیوی

بنیا کی عرت دنیاوی نفع ہے

ازمقام رافع اسمعزيز

عزیز کے نام کی بلندی کے مقام سے

چول نجوا بدعزت وافر دېد

جب خدا جابتا ہے معرفت زیادہ دیتا ہے



ووست کو برگانہ بنانا اس کا کام ہے

غيرهوراصاحب عزت مگو

اللہ کے علاوہ کو عزت والا مت کہد

ذلیل و خوار کرنا اس کا کام ہے از تذل من تشا<u>ءراز جو</u>

تذل من تشاء سے راز طلب کر

ل بندگی ع امرتششی ع اجائ سند ، افراد و حد ع عارف ع مرسدا المال باش في العديق قرحيد ي وصل



ازخواص المذل گشتہ علیل المذل کی شتہ علیل المذل کی خواص میں سے ہے کہ وہ بیار ہوگیا الم منز نمر ودی از اودر خاک میں مل گیا اس کے وماغ کا مغز خاک میں مل گیا از ندل ورورونش ماکن ست جوندل کی طرف ہے اسکے اندر پیدا ہو کیں تھیں جوندل کی طرف ہے اسکے اندر پیدا ہو کیں تھیں

پشے نمر و درا کردہ ذلیل کر دیا بخر و درا کردہ ذلیل کر دیا بخشہ برنم و دعز تناک شد ایک مجمر نمرود پر غالب ہوا مغز نمر و دی ہوائے باطن ست نمرود کے مغز میں باطل خواہشات تھیں



بشنود راہ مے نماید کوررا
اور اندھے کو راستہ دکھاتا ہے
صدو پایال نیست در سمع سمیع
سمج کے بننے کی کوئی حد اور انتباء نہیں
از کمالش بخبراقرامِ من
باتی ایک کمال سے بخبر ہوں ا کا میں اقرار کرتا ہوں
آشکار اخواہ یا بنہاں بود
عیاہے ظاہر ہو جاہے جبیں ہوئی ہو

ورشب تاریک دبیب موررا
الله تعالی اندهری رات میں چینی کی آجٹ کوسنتا ہے
بشنو داز قوت سے سمیع
سمیع کے سننے کی قوت سے سنتا ہے
ایں قدر گفتن حد گفتار من
اس قدر کہنا بس یہ تو میرے کہنے کی حد ہے
برحدیث نفسہا می شنود
دلوں کی بات کو سنتا ہے

اِ ياتفغير الم مرشي



البصير ببينده مغز استخوال بصیر ہڈی کے مغز کو دیکھتا ہے دروقوف عقل ندآيداس قدر البعيروالي صفت كاندازه بهاري تبعوثي مقل مين نبين آسكتا من زتا ثيرات وصف آل بصير أس بصير کے وصف کی تا ثيرات ہے ببراكشافعائب البقير بھیرت کے عجائب کے کھولنے کے واسطے چیثم دل بکشا دوگر دواز بصیر دل کی آئکھ بصیر کی طرف سے تھلتی ہے سهرور دی چستیاں و قادری سبروردی چشتی و قادري اسم ذات آل جامع اسم وصفات اس کا ذاتی نام اساء اور صفات کو جامع ہے آل مجدد تمس سيد يوري كمال مجدو سمس سید بوری کمال کی آمد مطلعش برج ولمسكين غلام ان صفات کے طلوع ہونیکی جگر سکین غلام کے دل کا برج ہے

م مزمفز س بصارت کے کمال اور فائیت بصارت سے بخر ہوں سے عبائبات قلب م اسم بھیر





بے مشیرہ بے وزیر حکم حکیم

حکیم کا تھم وزیر اور مشیر کے بغیرہوتا ہے

حکمت آ موزست ہر کر واراً و

اس کا ہر کام حکمت سکھانے والا ہے

علم وحکمتہا ست در جیرا نیش

اس کی جراگی میں علم اور حکمتیں ہیں

صلہ کر نج ومرض جنت بود

رنج اور بیاری کے صلہ میں جنت ہے

گر چینز دِ عَا فلال ہست نا گوار

اگر چہ غافل اوگوں کو ناپند ہو

پُرز حکمت حاکم ست شان حکیم
ایباحاکم ہے جو حکمت ہے پُر ہے بیکیم کی شان ہے
خالی از حکمت نباشد کا راُو
اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا
صدآ بادی ست دروبرانیش
اس کے دیران کرنے میں سودوا آبادی ہے
غم الم دردو حُن حکمت بود
تمام رنج اور غم اور تکلیف میں حکمت ہے
پُرز حکمت ہست کار کردگار
اللہ کا ہر کام حکمت ہے پُر ہے



بیش و کم ہر گز بنا شد درسز ا سزا دینے میں کی و زیادتی ہر گز نہیں کرتا بیعنی اضعافاً مضاعف مید ہد بین بہت زیادہ دیتا ہے اللہ تعالی غیر شرک ہر جرم را یک بود شرک کے علاوہ ہر جرم کو ایک شار کرتا ہے

العدل عادل برابردرجزا الله تعالی بدله دین بین بالکل برابری کرتا ہے صله نیکی دو چندی میکند نیکی کا بدله دو گنا ہے زیادہ دیتا ہے ہر بدی رامثلہ یک مید ہد ہر بُرائی کا بدل اس کی مثل ایک سے دیتا ہے



تمام مہریانیاں اس کی صفیت اطیف کی تا ثیر ہے بے نہایت سازراناسازرا یے انتہا غریب اور مالدار کی مدد کرنے والا ہے تابداني سازرانا سازرا تاكه تو جان لے كه اچھا كيا اور برا كيا ہے حاجب دوريال اس ابواب نيست اسكے درواز وں كيلئے كوئى يرده اوركوئى چوكىدارىبيس ب يرنيال بوشيده برلعل ثمين فیتی لعل یر ریٹم چڑایا ہے لطف برلطف ست رخسار وجبين مہربانی پر مہربانی ہے اسکے رضار اور بیثانی جنت چیثم ست و<mark>فر دوس مشام او</mark> اس کی خوشبوسونگنا فردوس ا<mark>ور جنت آنکھ ہے</mark> ازشرورنفس امانم حيست گو تو ہم کونفس کے شرے کون نجات دیتا راه نموده لطف يز داني مرا یریثانی اور جرانی ہے میری رہنمائی کرتاہے

ا الطیف ساری خونی اورخوبصورتی آیکے اندر ب اللطيف اعنى بغايت نيكوكار لطیف ہے میں مراولیتا ہوں انتہائی نیکوکار ہے ہم چنال غائر ہین ہرراز را ای طرح ہر راز کو غور سے دکھے لطف اورا حاجت اسباب نيست اس کی مبربانی کیلئے اسباب کی حاجت نہیں ہے مورد فطفش باگل راببین اسكے انعامات كے وارد بونيكى جگدير آكر شمه خداكور كھ بوئے خوش ہاروئے خوش گشتہ قریں اچھی خوشبو اچھے چہرہ کی دوست ہوئی <u>لطف واحسان ست رنگ و بوے او</u> اس کی یو کا رنگ لطف اور احمان ہے گرنه بود بےلطف حق باماوتو اگر ہمارے او<mark>یر اورتم پر الله کی مهربانی نه ہوتی</mark> ازیریثانی وحیران<mark>ی مرا</mark> الله تعالی اینے لطف اور کرم <mark>سے</mark>





باوجودظلمنا كردست جود باوجوداس كے ہم ظالم بين اس نے بخش ديا ورنداز قبرش كجايا بم پناہ ورندائيك قبرے بين كہاں نجات پاسكنا ہوں ورندلوم وذلت است اعمال من ورند غفلت اور ذلت ہے ميرے اعمال پر حلم وغفرانش ضمیں ہست و بود
اس کی بخش اور حلم صانت ہے اور تھی
اس کی بخش اور حلم صانت ہے اور تھی
از تحملہائے او گشتم رھا
اس کی برداشتوں ہے میں رہا ہوا
بردہ جلم ست براحوالِ من
میرے احوال پر علم کا بیدہ ہے



شد ہزرگ ازعظمت او ہرظیم ہرنظیم اس کی عظمت سے ہزرگ احاصل کرتا ہے مثل عظمت نیست واتش پاک را اس کی پاک ذات کی عظمت کی مثل نہیں چندو چونی جزخواص چندنیست اس کا اندازہ لگانا خواص کے بغیرمکن نہیں وہم ناقص رائے آیدور قیاس وہم ناقص کی عقل میں نہیں آسکتی العظیم از حد برزرگ ہست آل عظیم از حد برزرگ ہست آل عظیم ہے وہ عظیم برزگ کی حد ہے بھی عظیم ہے عظتمش وصفے ذات کیلئے ایک مفت ہے اسکاعظیم بوناا تکی پاک ذات کیلئے ایک صفت ہے عظتمش را کیف وچون و چند نیست اسکیعظمت کے لیے کوئی کیفیت اورانداز ہمبیں اس عظیمت کے لیے کوئی کیفیت اورانداز ہمبیں ایس برزگ مے نگنجد در قیاس میں نہیں ساسکی





عاشقال راخودوفاداری زتو عاشقال راخودوفاداری زتو عاشق کو خود تجھ سے وفا داری ہے گرمئ خول ہست کارعاشق خدن کا گرم ہونا عشق کا کام ہے درولم از ناریحشقت تاریخ کی آگے ہے میرادل بل کھا تا ہے میرادل بل کھا تا ہے میرادل بل کھا تا ہے

دیدنِ روگ تو دلداری زتو

التیرے چبرے کا دیکھنا تھے ہے دلداری ہے

درجگر افر وزنارِ عاشق نی مونا
حکر میں عاشق کی آگ کا روش ہونا

مکم ندگر دواز جمالت نیچ نیچ کیے

تیری قدرت ہے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہونا



ازتصورهائے مابالاترے
توبلندہونے میں ہمارے تصورے بھی بالاترے
ذات عالی ابندی ہے بھی بالاتر ہے
ذات عالی بلندی ہے بھی بالاتر ہے
عالیاں راازعلوت برتری
عالینان اوگوں کو بھی بلندی و برتری تیری علوشان ہے بال
عالینان و بے عیان و بے بیاں
دہ بے نشان ہے اور بے عیان ہے اور بے بیاں ہے
فکر بالا بھی لا مکان کی حد تک ہے
فکر بالا بھی لا مکان کی حد تک ہے

درعلو ذات خود بالاترے
اے اللہ توابی ذات کے بلند ہونے میں بالات ہو ازعلم علّوی بلند بالاتر ست
علّوی علم ہے بھی بالاتر ہے
از قیاس ووہمہا بالاتر ہے
علی ادر اس کے وہموں ہے بالاتر ہے
کوئی شخص اس کی انتہا کا نشاں نہیں یا سکتا
ذات مطلق آز تصور ہا نہاں
اس کی ذات مطلق تصورات ہے یوشیدہ ہے
اس کی ذات مطلق تصورات ہے یوشیدہ ہے

ام بربانی سے عارفال سے خود سے صلہ عشق ہے دردل من روش کن سے تصور دائم مے شکرعارف کے علامت اسکانی و حد بیان نے بلاکیف لا فکر دائم





واقفِ راز جمال اندعارفال عارف الله عارف الوگ اس خوبصورت راز کے واقف ہیں کیف کیف نیست کیف کیف نیست انوار کی کیفیت نہیں انوار کی کیفیت نہیں گرتو دانی دامن حسل مجیر اگرتو دانی دامن حسل مجیر اگرتو جانتا ہے تواسا عظی کے دامن کولازم پکڑ

ایں بودقرب ووصال دلبراں

یہ دلبروں کے لیے وصال اور قرب ہے
اندراستغراق عاشق کیف نیست
عاشق کے استغراق کے اندر کیف نہیں ہوتا
دورا فقادی زمقصودا نے فقیر
اے فقیر تو مقصود ہے دور جا براا



مظہر او ہر خیف و ہر صغیر
ہر کزور اور جھونا کبریائی کا مظہر ہے
گم یکد کم یولکہ ہست از شان کبیر
کبیر کی شان ہے لم یلد و لم یولد ہے
بشنواز استاوتو حیدایں سبق
توحید کے استاد ہے میہ سبق س
از از ل ذوق ست تا انجام من

الكبيركبريائ اذكبير

كير ہے كبريائى كا ہونا خود ہے ہے

ذات اكبرخود بخود آمدكبير

ذات اكبر اپنى ذات ہے كبير ہے

مادہ وجو ہر نداردكبر حق

ذات كبريا مادہ اور جوہر ہے پاک ہے

لذت تو حيداندركام من

توحيد كى لذت ميرے مقصد ميں ہے

لِ مثل دگون مع مخلوق سے بنیادیامکانی سے عرض وطول وعمق





جملہ عالم کشتہ حقوظ حفیظ
تمام دنیا حفیظ کی حفاظت سے محفوظ ہوئی
ایں زمیں فرش قرارست از حفیظ
یہ زمین مقام سکون ہے حفیظ کی طرف سے
یہ زمین مقام سکون ہے حفیظ کی طرف سے
یہ نقیب و بے رقیب و پاسبان
وہ بے نقیب اور بے رقیب اور محافظ ہے
مسک الارض والسا فیہاتمام
زمین اورآ سان اور جو گھائے درمیان ہے اکو تھامتا ہے
ایں جہال محفوظ در حفظ حفیظ
یہ جہاں حفیظ کی حفاظت میں محفوظ ہے



روری فرربہ ہر مادی و بود ہر مادی جسم کے بفتر روزی دیتا ہے ازز میں دادہ گیا ہی روح را زمین سے گھاس کو رزق دیتا ہے مید بدروزی به حیوانی وجود

وه انسان اور جانور کو روزی دیتا ہے

ہم چنال روزی نباتی روح را

اس طرح درختوں اور کھلوں کو رزق دیتا ہے

لے انٹیرآ گابی کے بنیرسی کی تنسیانی کہ

66



ہرترشے مبتر کیے فرماں بود ہر بلکی بارش ایک تلم کی خوشخبری ہے بہر ارواح گرسنہ عاشقاں بموے عاشقوں کی روحوں کے لیے طیبات، طیبات طیباں پاکیزہ رزق نیکوں کی پاکیزگی کے لیے فی السماء رزقهم بارآن بود

فی السماء رزقهم بارش ہے
ہم نزلہا مے رسداز لا مکال
رزق کا اُتر کر پہنچنا بھی لامکان ہے ہے
طیبات از برائے طیباں
پاکیزہ رزق پاکیزہ لوگوں کے لیے



باعدالت اجرہائے نیک وبد
نیک ادر بڑے آجروں کی برابری کے ساتھ
خلق بدیندمُو بہمُوا ثمارِخود
کلوق اپنے عملوں کو پورا شار کرتی ہے
قادر وقاہر خدائے ذوالعلے
تادر ادر قاہر عالی قدرت والا خدا ہے
حسبنا اللہ داور تقدیر من
میری تقدیر کا بادشاہ میرے لیے کانی ہے

قبضہ کدرت حماب نیک وبد
قدرت کا قبضہ ہے اچھے اور بُرے حماب پر
جن وانسال را شار کارخود
جن اور انس کے لیے اپنے عمل کا حماب ہے
بیش و کم نہ آید حماب یا وراء کے حماب میں
زیادہ اور کی نہیں آئی ماوراء کے حماب میں
حسی اللہ کافئ تدبیر من
حسی اللہ کافئ تدبیر من

لے تہارارزق آسان میں جس کاتم سے وعدہ کیا گیاہے۔ سے فرمان بود سے مخلوق سے خدا



ہیت وشوکت سزائے ہر کمال ہیب اور شان ہر کمال کے مناسب ہے لائق ذات ِجليل بےمثال ذات جلیل بے مثال کے مناسب ہے اس زمیں پاکوہ و کاہ لرزاں بود برزمین بہاڑ اور گھاس کے باوجود کا نیتی ہے چشمها کرده روان از آب پاک چشموں کو جاری کیا باک یانی ہے ميكند دست بشرشق قمر كرتاب بشرك ماته ب جاند ك تكرب

صاحبِ جاه جلالت ذ والجلال مرتبہ اور قدر والا ذوالجلال ہے برجلالت برساست برجمال تمام کمالات اور رعب اور احیحائی ازجلالت نەڧلىگ گردال بود تیرے خوف ہے نوآسان سرگرداں ہن از جلالت سنگ خارا حاک جاک خوف ہے سخت پھر ریزہ ریزہ ا ازجلالش يرتو ہے افتدا گر اس کے خوف سے روشی میٹتی ہے اگر



اناج چننے والا ہے برندہ اور مجھلی سخاوت ہے رزقها دا ده بداغیارو به بار بهت رزق دیا غیرول اور اینول کو

دوست اور دغمن دونوں بخاوت کے دسترخوان پر یےعوض خوا<del>ن کرم کردہ نثار</del> ہے بدل سخاوت کا دسترخوان نثار کی<mark>ا</mark> ا باجود بمااڑ اور گھاس كے بھر بھى الله كنوف سے كانبتى ب تا تمام عالم اناج يضف دالا ب عادت كردستر خوال سے -



ازنوازدہ فیل اُعُطا مید ہد اپی عطا سے ہاتھی کو روزینہ نوازتا ہے کردہ ازخوانِ کرم انبار ہا سخاوت کے دسترخوان سے ڈھیر لگائے ہیں لقمداز فیلان بعظ مید بد باتھوں سے ایک لقمہ عظاء پرندے کو دیتا ہے سوررا ہم مے دہدہم ماررا خزر کو بھی دیتا ہے اور سانپ کو بھی



ازنگہبانی معیت ہرسعت

تمام اوقات کی مدد کرنا نگہبانی ہے ہے

ہناگہ ہانت من بمنزل کے رسم

بغیر تیری حفاظت کے بیں کب منزل پر پہن سکتا ہوں

رفتہ در کشور قییم ہم خدا

ملک میں چلے ہوئے کا نگہبان بھی خدا

الرقیم پاسبال در بحروبر

الرقیب محافظ ہے ختکی اور تری میں

الرقیب محافظ ہے ختکی اور تری میں

ایں رفافت این رقابت ہمراہت

یہ ہمراہی اور نگہبانی تیرے ساتھ ہے

یک قدم بیرول زقدرت کے ہم

اللہ کی قدرت سے ایک قدم میں باہر کیے رکھوں

خفتہ ور بستر نگہبانم خدا

بستر پر سوئے ہوئے کا نگہبان میرا خدا ہے

ضامنِ امن ست از جن و بشر

جن اور انسان سے امن کا ضامن ہے

ا ایک لمی گردن والے بڑے قد وقامت اور توی ہیکل پرندے کا نام ہے۔اس کی خوراک انسان کا بپتی محضرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام کی وُعاہے اب ناپید ہمو چکاہے۔





قبول کرتا ہے مانگنے والوں کی وعاؤں کو ہم گرسنہ سیر کردہ از نوال ہم گرسنہ سیر کردہ از نوال ہم گرسنہ سیر کیا لقمہ ہے از سوال آ وروہ حاجت مہراو سوال کرنے ساپی مہریانی سے حاجت پوری کرتا ہے ناز و نعمت خواہ از مجیب نے حاجت ہے ہے ہے ناز و نعمت مجیب کے حاہے ہے ہے ہے

العلوق کی حاجت کو پورا کرنے والا تشدر اسیراب ازآب لال یا یہ کو میراب کیا شیریں پانی ہے ہرکہ خواہد جامہ پوشد ستراو جو خص جاہتا ہے کہ اسکاسترلباس سے پوشیدہ ہو حور دجنت ازعطائے المجیب محمد ہو المجیب کی عطا ہے ہے ہے



سزومن کمتر که کردی و بگرال برای کرم میرے زویک جوتونے دومروں پر کرم کیا ہے وہ کم ہے گر چہ نظر تہائے شاہی مے نہ گنجد دوفہم اگرچہ بادشاہی نفرتیں عقل میں نہیں ساتی بیش طاقتہائے شاہی کمترست از یک درم شاہی طاقتوں کے سائے ایک درہم ہے بھی کم ہے ایں چنیں مہر وکرم شاہا کہ کردی بندہ بر اے بادشاہ تونے ای طرح بندہ پرخاص کرم کیا ہے من بذات خو دز حدمشکور ومسر ورخوشم میں اپنی ذات ہے بے حدمشکوراور مسروراور خوش ہوں نندگی فرشیال وعرشیال باعیش خود ابل زیمن اور اہل عرش کی زندگی اپنی خوراک ہے ہے۔



شمه ُ بوئے حیات تی دائم بلکہ کم حىالقيوم كى حيات كي تعوارى أو بلك السي بحي كم سے قائم ہے بندوموقوف ست تااذن حضورمحترم باندهااورهمرايا گياے حضورمحتر م كى اجازت تك فاستجبنايا أقاير ورغلام اندركرم ہم نے قبول کیااے آقاتو پرورش کرغلام کی کرم کے اندر اجر مز دوري دو چندې ہے دېد مزدور کی اجرت دو <mark>چند دیتاہے</mark> تربیت دادش تولائے وسیع (وسیع کا) اسکوتر بیت دینا وسیع کی محبت ہے كرده يبدا داوه اش صورت عجيب اور اس سے ایک عجیب صورت دیتا ہے خوشة تن ماسق كه دا ده فخل را جھوٹے خوشے ہے بلند قد کھجور بنا دیا ذات آن واسع سزاوارسیاس وہ واسع ذات شکر کے لائق ہے

ای رواح روحیال باراح ورحراح خودی روح والول کی رروجیس خوشی اور وجود کی تازگی کیساتھ صرف آل سنح كه خوابدر يخت برتوحيد سنج فقط وہ خزانہ جواللہ انڈیلے گا توحید کے خزانے پر آخرأنزدكر يمان سوال باشد متجاب آخر کار کریم لوگوں کی طرف ہے سوال قبول کیا جاتا ہے بس فروانی فراخی ہے دید بس زیادتی اور کشادگی دیتاہے ہست از دست تحکیٰ وسیع وسیع کی جملی ہاتھ ہے ہے صد ہزاراں تخم از تخم غریب ایک دانے سے لاکھول دانے بیدا کرتا ہے وسعتش برورده تخمخل را اس کی وسعت نے پال کر مجور کے جے کو وسعت واسع ند گنجد در قباس واسع کی فراخی نہیں ساتی عقل میں

ے عزت والے بادشاہ کی اجازت کے ساتھ۔



قطرہ از بح حکمت در ظہور میں حکمت کے سمندر کا قطرہ ہے ظہور میں مالک ملک ست شوکت کاراو جہاں کے مالک کا عمل دید بے والا ہے مکس شان مظہر نور حکیم ان کا عکس حکیم کے نور کا مظہر ہے ماوراءاز پرتوش گشتہ حکیم اس کے عکس سے مخلوق حکیم مبرئی مظہرش گشتم کہ ابرانم نہ بود اسٹی معرفت کا مظہر ہوں میں نہ کہ وارث ہوں ورنہ در دانہ است بلوائے عظیم ورنہ در دانہ است بلوائے عظیم

تمام کاموں کی تجویز اور بندوبست اور حکمت حاکم جا کم حکم ست حکمت کا یواو حاکم کا حکم اس کے کام کی حکمت ہے ایس حکمیاں سایۂ اصل حکیم کا سایہ ہیں اس کے کام کا سایہ ہیں اسل حکیم کا سایہ ہیں اس کی شمعش درتا بش ازنور حکیم اس کی شمع کی روشنی حکیم کے نور ہے ہے ورنہ ایس حکمت زمیرا ثم نہ بود ورنہ یہ حکمت میری میراث سے نہیں ہے ورنہ یہ حکمت میری میراث سے نہیں ہے ورنہ یہ حکمت میری میراث سے نہیں ہے اور حکیم کی عقل مندی اللہ کا فضل ہے اور حکیم کی عقل مندی



لازم ِ ذات ست این وصف ودوو وہ ذات لازم ہے اس وصف کے ساتھ

ورنہ دانۂ گندم میں بڑی گرفتاری ہے

یارِغارعالم <mark>ست اسم ودود</mark> اسم ودود کا دردمند ہونا عالم کے لیے ہے



بے جمت و بے طبع عم خوار من ست

بغیر حاجت اور بے طبع ادر میراغم خوار بھی ہے ا

دوست و دشمن را برابر پر و رد

دوست اور دشمن کو برابر بپالتا ہے

سوز عرفان ہست دلداری او

انوار اسرار اس کی معشوقیت ہے

انوار اسرار اس کی معشوقیت ہے

سربر آ وروہ پنا ہش الودود

بے غرض ہم بے عوض یار من ست

بے غرض بھی اور بے بدل بھی میرا یار ہے

ہے بدل شاہ وگدار پرؤرد

دہ بادشاہ اور فقیر کو بے بدل پاتا ہے

نازیندال ہست بریاری او

گناہگاروں کا فخر اس کی دوئی پر ہے

گناہگاروں کا فخر اس کی دوئی پر ہے

ہر یکے زیرِلوائے الودود

ہر ایک الودود کے جھنڈے کے نیچے ہے



ذوالمعال وذوالمحال وذوالكمال
بندى والا وگرانی والا اور بہت كمال والا
درحقائق نيست ہمرازِ مجيد
ذات وصفات بين بھیاس بوےكاكوئی شريك نہيں
امجدیت رانشا پداشتراک
بزرگ کے لیے شرکت لائق نہيں
ازحدوثت پاک وصف وذات او

المجید از حد برزگ و ذوالمعال
المجید حد ہے بڑے اور مرتب والا
ور برزگی نیست انباز مجید
بڑائی میں اس بڑے کا کوئی شریک نہیں
ہمسر وہمتانہ دار و ذات پاک
اللہ کی ذات اپنے جیسا اور اپنے برابر نہیں رکھتی
اللہ کی ذات اپنے جیسا اور اپنے برابر نہیں رکھتی
اللہ تعالیٰ کی ذات از ل امجد مجید ست ذات او

<u>مع اسماء وصفات زات وافعال</u>

ا تكبرگاه



درشہادت حاضر ش کل عالم ہست
اس کی حاضری کی گواہی میں سارا عالم ہے
قادرہست وکائل ہست ناصر ست
قدرت والا ہے اور کائل ہے اور مددگار ہے
تائد رو قیامت کے دن محروم نہ ہو
تاکہ تو قیامت کے دن محروم نہ ہو
یوکہ وست آری نہ تو سوئے گناہ
تو ایبا ہو جا کہ گناہ کی جہت اختیار نہ کرے
عبرت از کشرت جلال شاہد
مخلوق ہے عبرت کرنا شاہد کی عظمت ہے

علم وقدرت دوگواهِ عالم ست
علم اور طاقت سے دونوں مخلوق کے گواہ ہیں
شاہد جست و ناظر جست و ظاہر ہے
وہ گباہ ہے اور دیکھنے والا ہے اور ظاہر ہے
شاہرش میدان اگر داری حیا
اس کی گوائی تو واضع ہے اگر تو شرم رکھتا ہے
چول خدادانی بہ حالی خودگواہ
جب نُو اللہ تعالیٰ کواپنے حالی کا گواہ جانتا ہے
وحدت شہود شاہد کا کمال درجہ نے



علم وقدرت برخلائق ثابت ہست
علم اور قدرت مخلوق پر ثابت ہ
ثابت می ہست برافعال خود
اور اپنے کاموں پر حق ثابت ہ

از حقائق بردقائق ثابت ہست
تام حقیقتوں سے باریکیوں پر ثابت ہے
یعنے براساء خوداوصاف خود
یعنی اینے نامول پر این صفتوں

لے وحدت شہود سے مراد مقام حضور : معائنے ومشاہدہ ومحبت وعشق :طلب ور دام عباوت قیام ریاضت اورسب انہمام تصوف ہے اگریکسی کوحاصل ہوتو بیاس کا کمال درجہ ہے۔ سی مرادیہ ہے کہ تخلوق میں غور کرکے خالق کو پیچانا بیوصف شہید کا خاصہ ہے۔ سی افعال تکوین ۔



لائق دات کے مناسب ہرصفت کا کمال ہے اس کی ذات کے مناسب ہرصفت کا کمال ہے درخی تو حید مرشد خود دق ست معرفت کے کام حق میں اپنا ھادی خود اللہ ہے راستان راراسی ہم ازحق ست عقوں کے لیے مخالی بھی اللہ ہے ہے



یارِ ہرکاروکفیل وکارگر
ہرکام کارفیق اورضامن اورکام بنانے والا ہ
راہ نمایندہ ہست ہر بےراہ را
ہرراستہ بھولے ہوئے کوراستہ دکھانے والا ہے
گفتہ کا نکتۂ گفتارِ حق
ہمارا کہا ہوا قرآن کے کلام کا نکتہ ہے
ازشدن یا ناشدن نا یم علیل
بیاری کا مجھ سے ہونا یا نہ ہونا نہیں آتا
الوکیلم ضامنِ تقدیرِ کار
میرا وکیل کام کی تقدیر کا ضامن ہے

کارسازہ ست کاربازہ ست کاربازہ ست کارگیر
کام بنا نیوالا ہے کام برانجام کر نیوالا ہے کام بنا نیوالا ہے
چارہ سازندہ ست ہرنا چاررا
ہر عاجز کے لیے تدبیر کرنے والا ہے
کردہ کام طہر کردارتی
مارا عمل اللہ کے کردار کا مظہر ہے
چونکہ کارم راکفیل آمدویل
اگرچہ میرے کام کیلئے ضامن اوروکیل خدا ہے
درحوالہ فارغ از تدبیر کار
میرد کرنے میں کام کی تدبیر سے فارغ ہے
میرد کرنے میں کام کی تدبیر سے فارغ ہے





اطاعت کا چکنا بندگی کا مقام ہے حول وقوق موجب از ذات توی کا حول وقوق موجب از ذات توی کا مقام ہے حول اور قوت قوی ذات کی طرف سے عطائی ہے متندر سی سستی ویتاروکار صحت دوسیلا بن اور بیاری کا کام مظہراً از دست غیرش صادر فاجرہونے کی جگہ اسکے علادہ کے ہاتھ ہے ہے فاجرہونے کی جگہ اسکے علادہ کے ہاتھ ہے ہے فاجرہونے کی جگہ اسکے علادہ کے ہاتھ ہے ہے

فوت بویس زیب زندلی

زندگی زیب دار رہتی ہے تو نین کی قوت ہے

قوت وطافت عطائے القوی

قوت اور طافت اللہ کی عطا ہے

قوت گفتار ورفتار وقرار

کہنے اور چلنے اور آرام کی قوت

حول وقوت ازقوی قادر۔

توانائی اورقوت قدرت رکھے والے اللہ ہے



بس توی محکم کمال الهتین بس توانائی مضبوطی الله کا کمال ہے بر دباری بردہ درامرِ محن وہ مصائب کے کام میں بردباری لیا ہوا ہے پشتہاراپشتہ از زور متین توت والوں کی قوت متین کی قوت ہے ہے

ٹابت در برد باری المتین اللہ تعالی برد باری المتین اللہ تعالی برد باری میں برقرار ہے مظہر شان مثین ست ایں بدن اللہ کی شان کے ظاہر ہونے کی جگہ سے بدن ہے خاصة کیک شعلم ازنور متین اللہ کے نور سے ایک خاص شعلم اللہ کے نور سے ایک خاص شعلم

لِ اس كامعنى لاحول و لا قوة ألّا باللّه والا بحديد چيز عطائى ہے۔

77









دوستیماازتولاً کے ولی

اس کے دوست ولی کی محبت سے ہیں

ازولایت آرزو کے دل روا

دوتی سے دل کی آرزو جائز ہے

درولایت نیست فائق غیراو

دوتی ہیں اس کے علاوہ بہتر نہیں

جان معمور سے بدن کی گہرائی میں

جان معمور ہے بدن کی گہرائی میں

دوستی دوستال اعمر جہال میں

دوستوں کی دوبت جہان میں ہے

دوستوں کی دوبتی جہان میں ہے

دوستوں کی دری اچھی شراب کے نشہ کی طرح ہے





تری پاک ذات بی تمام عالم میں تعریف کی تی ہے

از سجلائے حمید ہے گماں

یہ بے شک حمید کی جگل میں ہے ہے

بر ذرے کے مونٹ پر اللہ کی تعریف ہے

ہم کماا تعینت شد حدیثا

حما النسیت تعریف کی حد مود کی

اے اچھی صفات پر تعریف کئے گئے خدا ہر چہاز خلق کو بنی عیاں جو پچھ مخلوق سے اچھایاں ہیں تُو ظاہر دیکھتا ہے حمد حامد لائق شان حمید تعریف کر نیوالے کی تعریف اللہ کی شان کے لائق ہے عارفاں گویند لائحصنی شاء عارف کہتے ہیں لائحسی شاء



ور ہورہ رورہ بعدہ بہاں کو اُٹار میں لانے والا ہے تمام جہاں کو اُٹار میں لانے والا ہے تمام جہاں کو اُٹار میں ہرایک کوروزی دینے کا خیال ہے صبح شام آ وردہ درصف وقطار صبح شام لایا ہوا ہے قطار کے دستہ میں

قبضہ بھسی شارانس وجان انس اور جان کا شار اللہ کے قبضہ میں ہے ازشارش نیست بیرون خرد کی : اس کے شار سے باہر نہیں کوئی دانہ بھی ان مکان تالا مکان کردہ شار مکاں سے لامکان تک شار کیا ہوا

لے ہم تعریف شارنہیں کر کئے۔ یے جیسے اللہ نے تعریف کی ہوہ صدمے۔



از شارش کی نفر خالی کجا اس کے شار سے ٹو ایک آدی خالی کہاں قسمتِ روزی بہر چیزی جدا روزی کی تقسیم ہر کسی کے لیے جدا ہے

ازفرامو شئے غلط کارے کیا جو لے ہے جو تو نے غلط کام کیا ہے جہاں ہر کیے را تربیت باشد جُدا ہر ایک کے لیے تربیت عدا ہوتی ہے



ازعدم آوردہ بودومکان
عدم ہے لایا ہے وجود اور ناسوت کو
عالم ناسوت یا راروحی دہست
اجمام کی دنیا کو حیات دینے والا ہے
مادہ ابداء خلق مبدع شدہ
خلوق کی ابتداء کی اصل اللہ تعالیٰ ہے
شرکتِ تدبیرخود باکس نہرد
اینے بندوبست میں اس نے کسی کوشر یکے نہیں کیا

اول اس جہاں کا پیدا کرنے والا ہے ہاں کا پیدا کرنے والا ہے ہست رااز نیستی ہستی وہ ست مکن کو عدم ہے وجود دینے والا ہے ابتدائے ممکن از مبدء شدہ کناوں کی ابتداء صفت مبدء ہے ہوئی ہے در بدائیت مشورت باکس نہ کرد پیدا کرنے میں اس نے کسی ہے مشورہ نہیں کیا پیدا کرنے میں اس نے کسی ہے مشورہ نہیں کیا

ا اس کے معنی اجداد کے جی ریتحت الز ای سے آسان تک ہے۔





مردہ کا الراوی حوامددرد مید مُردول بیں روح پھوکی جائے گ گرچہ پوشیدہ ست در قعر درول اگرچہ چھپا ہوا ہو دریاؤں کی تہوں بیں بارد بگر از حلول نہ کی دوبارہ زندگی کے حلول سے برعبادِخودز قبرش قاہرست دہ اسے بندول براسے غلے سے غالب ہے

بارویرروور سربرسید
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری بار
جملہ از خاک و مغاک آرد بیروں
تمام کو مٹی اور گہرائی ہے باہر لاتا ہے
ہے تکلف حاضر آید جملگی
تمام آسانی کے ساتھ حاضر ہو گئے
اومعید و براعادہ قادرست
دہ بار بار کرنے اور لوٹانے پر قادر ہے



زندگی از بیرِ عرضِ بندگی

زندگی بندگی کی غرض کے لیے ہے

مُر دہ تن ازروح پردردہ کند

مردہ جسم کی روح سے پردرش کرتا ہے

معرفی کردوبددیگرآشنا

معرفت دی اور دوسرے کو آشنا کیا

ازخواص اسم مُحی زندگی
زندگ اسم مُحی کے خواص سے ہے
بارِدگیر مردہ رازندہ کند
مردے کو دوبارہ زندہ کرتا ہے
روح کراباروح دیگر ازسخا
روح کو دوسری روح کے ساتھ سخادت سے

## ها تارسی شری اسارسی

از حقائق گرتوباشی راز دار حقیقت ہے اگر تو ہے راز رکھنے والا ایں ہمہآ ٹارمُجی درشار بیر سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو گن



ے بردگری وافسردہ کند

گری کو لے جاتا ہے اور مرجایا ہوا کرتا ہے

نارسیدہ منزلش جیرال کند

وہ اپنی منزل کے ناچیخے والے کو جیران کرتا ہے

رفت برگلزار ومُر دش ازمیت
المیت کیطرف ہے باغ پر چلی اور اسے باغ کومُردہ کردیا

برز مین اِ نداخت برگ و باررا

اس نے زمین پر چوں اور مجاوں کو گرایا

کل شکی ہا لک اشہرشدہ

ہرشتے ہلاک ہونے والی ہے ہیات بہت مشہور ہے

محووا شبات اما نتہا بود

فابت کرنا اور فٹا کرنا اس کی امانت ہے

فابت کرنا اور فٹا کرنا اس کی امانت ہے

الممیت زنده رامرده کند
المیت زنده کو مُرده کرتا ہے
ایں قوام خوش روال دیرال کند
خوش و خرم توموں کو دیران کرتا ہے
آمدہ بادِخرانے ازممیت
المیت کی طرف ہے خرال کی ہوا آئی ہے
داداد پڑمردگی گل زاررا
اس نے باغ کو مرجماہ دی
ایں عوارض ازممیت سرزدہ
نیا الحقیقت ایں ازاراد تہا بود

یہ تمام حقیقت میں اس کے ارادے ہے ہے



حق بودمختاج غیرخود چه حق کا مختاج ہو کیا ہے۔ کہ وہ کسی کا مختاج ہو مشل ذات ہے جو خود قدیم ہست ذات ہے ہو مشل ذات کے جو خود قدیم ذات ہے ہرصفت ہمیشہ کے لیاس کی ذات کے ساتھ ہے ہرصفت ہمیشہ کے لیاس کی ذات کے ساتھ ہے قرار پکڑنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوانہیں قرار پکڑنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوانہیں بندگی در ندگی در بندگی در بندگی میں زندگی ہے کہ کی نریدگی میں بندگی اور بندگی میں زندگی ہے کیمن بہتر زنقصانے حیات کیمزندگی کے نقصان ہے کوئی چیز بہتر نہیں ہے کیمزندگی کے سوانہیں ہے کیمزندگی کے نقصان سے کوئی چیز بہتر نہیں ہے کیمزندگی کے سوا زندگی کی زینت نہیں ہے معرفت کے سوا زندگی کی زینت نہیں ہے معرفت کے سوا زندگی کی زینت نہیں ہے معرفت کے سوا زندگی کی زینت نہیں ہے

خود بخو درندہ ست ذات تی پاک
اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود زندہ ہے
اسم ذاتے وصف ذاتے ذات را
الک ذات کا اسم اورا یک ذات کا وصف ذات کیلئے ہے
زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے
ماوراء مختاج شدا ندر حیات
زندہ رہنے میں تمام مخلوق مختاج ہا کہ دائی قائم زندگی
اللہ تعالیٰ کی حیات ہے زندگی تائم ہے
ورنہ چہما جت بہام کا نے حیات
ورنہ زندگی کے ہونے کی کیا حاجت ہے
معرفت مقصود و بہو دِحیات
معرفت مقصود و بہو دِحیات



قائم وقیوم ذات دائمش اس کی ذات ہمیشہ ہے وہ قائم اور قیوم ہے ہر چہ غیر اوبداوقائم بود اور جی سے اور اسکے ساتھ قائم ہے ریک اور جی گل رونق فزودہ راغ را کی ریک و رونق فرق ودہ راغ را کی ریک وریق فرق ودہ راغ را کی ریک وریق فرق کی کیائے زیادہ کی صندل کو اچھی اچھی خوشبو ہیں دیں ازگل نسریں شام جال چومشک ازگل نسریں شام جال چومشک مرح ارتوام خولیش غیرش دم بخو د درقوام خولیش غیرش دم بخو د این خوام خولیش غیرش دم بخو د این مانی موجود ہیں اس کا غیرا سکے ساتھ شریک ہیں اس کا خرا خاری قیام افرادہ شد اسکے ساتھ شریک ہیں اس کا خرا خاری قیام افرادہ شد اسکے ساتھ شریک ہیں اس کا خرا خاری قیام افرادہ شد اسکے ساتھ شریک ہیں اس کا خرا خاری قیام افرادہ شد اسکے ساتھ شریک ہیں اس کی نشانیاں موجود ہیں آخر قیام کی نشانیاں موجود ہیں

حی وقیوم ست اسم اعظم ش ، تنیم ہے فائم ہی دات قبوم ہے دات قبومی بہ خود قائم ہود ہیں ہیں ہے دات فود سے قائم ہے جلوہ اگلندہ قیامش باغ را مرفونا تا مرفونا تا ہم کی باغ کیا ہے مرفورا آ موخنة ناز وقیام مرفورا آ موخنة ناز وقیام سینہ چاک سے گل لالد کا اور دل جگ کی طرح سینہ چاک ہے گل لالد کا اور دل مشک کی طرح میں دات قبوم ست قائم خود بہ خود بہ خود ہم تیام را خود قبوم استادہ شد ہر چیز کے قائم ہونے کیلئے قبوم خود استاد ہے ہر چیز کے قائم ہونے کیلئے قبوم خود استاد ہے ہر چیز کے قائم ہونے کیلئے قبوم خود استاد ہے

مد عاتو حيد عروج حال سي سالك سي سالك عياسات الموار هي باطن إعاشق





کس نتا ندجز طلب کم کردہ دید

کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا بغیرطلب کے گم شدہ چیرکود کیھئے

گوٹ شخص طاقت نہیں رکھتا بغیرطلب کے گم شدہ چیرکود کیھئے

واجد پر کب کوئی وجود پوشیدہ ہے

قبضہ قدرت براوقا ہم بود

قدرت کا قبضہ اس پر زبردست ہے

قدرت کا قبضہ اس پر زبردست ہے

در کمال واجداووا حدست

وو واجد کے کمال میں اکیلا ہے

یافتن بے جبخوشان وجید اللہ تعالیٰ کی شان ہے بغیر ڈھونڈے پاتا ہے دارو ہر موجود از واجد وجود ہر موجود واجد ہے وجود رکھتا ہے مُر دہ وزندہ برا وظاہر بود مرا ہوا اور زندہ اس پر ظاہر ہے در مضارع حال و ماضی واحد ست مستقبل اور حال اور گزرا ہوا زمانہ اسکے سامنے آیک ہے



وہ اکیلی ذات ہے جوسب سے زیادہ بلند ہے ماوراء در پیش قدرت سرخمید آگ قدرت کے سانے جو کھا سکے ہوائے در جو گائے ہوئے ہ بیش ما جد جملہ سرانداخت اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام کلوق سر جھ کا ہے ہے ہ جدر رات علی بود ہاجد ذات حد سے زیادہ بڑی ذات ہے در برزرگی نیست ہمتائے مجید اس کی بزرگی میں نہیں اس کے مثل بزرگ عجز وزاری اکساری داشتہ عاجزی اور زاری اور اکساری رکھ کر





تاکم مجدِ کمالش راعیان جب تک که اس کی کمال بزرگی ظاہر نه ہو ہم رہ را ہم به بحروبر شدہ میرے ہمرا ہی کی بھی بحر و بر میں راہنمائی کی از کمالِ ماجد حسرت پرید ماجد کے کمال سے حسرت چلی گئی

کے توانم من ہزرگ رابیان میں کب طاقت رکھنا کہ میں اسکی ہزرگ بیان کروں یا ور تو فیق من راہ بہ بحر و برشدہ میری تو فیق کے مددگار نے بحر و بر میں رہنمائی کی رہنم و دومنز لِ وحدت رسید راستہ دکھا اور توحید کی منزل پر پہنچا



النے انبازی ندار درصفات

کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں

وحدت افعال اوعنوان او

وہ اپنے کاموں میں اور دستور میں اکیلا ہے

وحدت اساء واحد کا کمال واحد

وحدت اساء واحد کا کمال ہے

نبیت وحدت بکشر ترویت ست

کلون کی طرف ہے ذات کی طرف نبیت کرنا قرب نظل ہے

شدنو افل نام نانی بے خلل

نانی نبیت کا نام بے خلل نوافل میں سے ہوا

واحدٌ يكتاست درذات صفات
الله صفات اور ذات ميس اكيلا به بهست توحيد صفات اس كى شان او توحيد والى صفات اس كى شان به وحدت ذاتى جلال واحد الى شان به وحدت ذاتى واحد كى شان به اسبت كثرت بوحدت قدرت ست ذات كاظرف مي كلوف أبست كراف أبست كراف أبست كراف أبست كراف أب واحل شدفرائض نام اول قرب اول شدفرائض نام اول اول نبية كراف بوقرب اول به فرائض موا

ا ذات باری نعالی کو بلا کیف بلا چول بلا گول قادر مطلق جاننا اوراس کومعبود حقیقی ماننا بی و حدست ذاتی ہے۔ سے بیقو حید دعوت ہے ایسی اللہ کی اسلامی کی آگا ہی ہونا تا کہ اسم واحد کی کمالی صفات ہے آگا ہی ہویہ وحدت اسماء کہلاتی ہے۔ سے نبست اللہ کا خرض ہے اوراس کوالیمان کہتے ہیں۔ سے نبست ثانی معرونت ہے اوراس کواتھون کہتے ہیں۔



در توان احدیث بیما بده
احدیث کے خواص مین کتا ہوا
احدیث کا مرتبہ العین وصف احد
ہم بداوصا ف کمالش داغ دار
ایخ کمال اوصاف کے ساتھ بھی موسوم ہیں
لیمنی اسکے نام اورصفات بزرگ ہے بھرے ہوئے ہیں
مظہرش روح محمر شعلہ کرد
مظہرش روح محمر شعلہ کرد
امر کو بنی کے مظہر ہے محمد کا گھڑے کی حقیقت بیدا ہوئی
اس کی ذات کا کثرت پر قبضہ ہے
اس کی ذات کا کثرت پر قبضہ ہے
اس ارادہ ذاحتیاج مانمود
الید تجالی نے بیارادہ ہماری ضرورت ہے کیا
الید تجالی نے بیارادہ ہماری ضرورت ہے کیا
الید تجالی نے بیارادہ ہماری ضرورت سے کیا

درمقام العین تنهائدہ

لا تعین کے مقام میں یک ہوا

ذات احد کا نام نہیں رکھا گیا

ذات احد کا نام نہیں رکھا گیا
چونکہ قدرت شد بہاساءنام دار
چونکہ آئی قدرت اسکے شہورناموں کیا تصفاہرہ خود تعین اُولی ست نام ایں کمال ہود تعین اُولی اس نام کا کمال ہے
جونکہ افعال ارادی جلوہ کرد

جب اُس نے امر تکوین کے افعال کو ظاہر کیا

بی تعین نانی مقام کثرت ہے

تعین نانی مقام کثرت ہے

قصدِ خلق ازاحتیاج اُونہ بود

علوق کا ارادہ اللہ کی ضرورت سے نہ تھا

عظوق کا ارادہ اللہ کی ضرورت سے نہ تھا

ا مرتبدالتین فقط ذات اقدس بغیرتعبن ایاء وصفات بی تعین اُولی جب ذات اقدس صفات محموده پرسوصوف ہوئی ادراساء گرامی برموسوم ہوئی اس کوتین اُولی کہتے ہیں۔ سم جومقام کثرت خلقت ہولیتنی سب سے پہلے اللہ پاک نے کلوق میں سے حقیقت محمد کا اُن کہتے ہیں۔ حقیقت محمد کا گھٹے کو کا اور تعین نانی کہتے ہیں۔



غیر ذاتش جملہ عالم خوار وزار
اس کی ذات کے سواتمام عالم ذلیل اور رسوا ہے
ماور آ ء بیش صداً فتا بود
صد کے سامنے تمام مخلوق عاجز ہے
معتد بھی ہے سب کا بوجھ اٹھانے والا ہے
معتد بھی ہے سب کا بوجھ اٹھانے والا ہے
لم یلد لم یولد تنہا بود
آدم وحواجہاں آراستہ
آدم اور حوا ہے جہاں کو آراستہ کیا
توحید کا بوجھ میرے جسم اور روح پر ہے
توحید کا بوجھ میرے جسم اور روح پر ہے
اس صد کے علاوہ کوکب و کھنا مناسب ہے

اجنیازست از نیاز ناز دار
حاجت مندوں کی حاجت ہے بیاز ہے

اج نیازست از نیاز و ناز ہا
حاجت مندول اور نخر والوں سے بے نیاز ہے

اج نیاز ہے اور تمام کے الاؤ اٹھانے والا ہے
در مقام خودصد تنہا بود
این عمریت کے مقام میں تنہا ہے
مظہر صدیت خودخواسنہ
این بے نیازی کا اظہار کرنا چاہا
جرچہ باشددرز مین بہرمن ست
جرچہ باشددرز مین بہرمن ست
جرچہ باشددرز مین میں ہے میرے واسط ہے
جرجہ باشددرز مین میں ہے میرے واسط ہے
جرجہ باشددرز مین میں میں میں میں انظارہ کے کند
اس کے جمال کے علاوہ کا کب نظارہ کرے





قدرتش را نیست حاجت بروزیر
اس کی قدرت کو دزیر کی حاجت نہیں
ہر چیخواہد برہمہاوقاہرست
ہو پچھوہ چاہتا ہے وہ سب پرزبردست غالب ہے
پو بیموسائی کنداو مارچوں
موٹ کے عصا کو اڑدھا کی طرح کرتا ہے
قعر دریا شدلحد برسرکشاں
دریا کی گہرائی نافر مانی کرنے والوں پر قبر ہوئی
دریا کی گہرائی نافر مانی کرنے والوں پر قبر ہوئی
قدرت آنچناں قاہر بود
قدرت کا ہاتھ ای طرح زبردست غالب آتا ہے



عاکم از اندازِ قدرش بےخبر تمام دنیااسی طاقت کے اندازے سے بےخبر ہے کے تو انم من در آرم در بیال میں کب بیان میں لانے کی طاقت رکھ سکتا ہوں

صاحب قدرت کمالش مقتدر م قدرت والا که اُس کا کمال وصف مقدر ہے صاحبِ تدبیر وتقدیر جہال دنیا کی تدبیر اور تقدیر کا مالک ہے



کیست تا آردتمامی در شار

کون شخص ہے جو گنتی میں تمام کو لا سکے

بردر قدرت کسے رابار نیست

قدرت کے در پر کسی شخص کو دخل نہیں ہے

قبضہ فندرت بودا نداز کار کاموں کا اندازہ فدرت کے بضہ میں ہے گئر ماوجیرت ماعاً رنیست جاری عاجزی اور ہمارا جیران ہوناشر مندگی نہیں ہے



خود قد یم وصفِ ذات کم یزل
خود بمیشہ رہے دالی ذات کا وصف قدیم ہے
از حدوشت ذات کی باشد سلیم
حق ذات ہیرے بیدا ہونے سے پہلے ہی قدیم ہے
پاک تر واجب زاوصاف بشر
بشر کے اوصاف سے ذات باک تر ہے
غاصۂ اسمِ مقدم درشار
ثو اسمِ مقدم کے خاصہ میں شار کر

اوّل عالَم كه نامش شدازل
دنیا ہے پہلے ہی اس كا نام ازل ہے
چیست تعبیرازل وصفِ قدیم
وصفِ ذات قدیم كاازل ہے تعبیر كرنا كیا ہے
درحدو شت كارم مكن سربسر
تمام مخلوق كے كام تيرى بيدائش ميں
زود كردن دست بدست تجيل كار



اگرچہ کاموں میں جلدی کرسکتا ہے

كامين كو بوراكرنے ميں ويركرنے والا ب



نے کہ در کر دار ناچاری بور
اییا نہیں کہ وہ کرنے میں عاجز ہوا
در نانی شدقر ارکارا و
اس کے کام آرام کے ساتھ قرار پاتے ہیں
ازمو خرکر دہ موقو فی اجل
مت کوموقو ف کرناموخر کے خواص میں ہے ہے
برقر ارش کاررا دادہ نظام
آرام ہے کام کرنے کو قائم کیا ہے

حکمۃ تاخیردرکارے بود

کی کام میں حکمۃ دیر کرتا ہے

شدمو قت مظہر کردایواو

اس کا مظہر وقت مقررہ میں ہے

باوجو دِقدرت فوری عمل

فوری عمل کرنے کی قدرت کے باوجود

خاصہ وصف مو خرداں نظام
موخر کی صفت کا خاصہ ہے کہ نظام کو جان



قدرت الله کی طاقت ہے ہوئی

العدازاوشد بود ہر چیز ے کہنا بود

الا کے بعد ہوئی ہر وہ چیز جو پہلے نہ تھی

الا کے بعد ہوئی ہر وہ چیز جو پہلے نہ تھی

شی ندکور حقیر ہوئی نہ کے غیر کی فکر

قصداوکر وہ عدم رامنہدم

الا ذات نے عدم کوختم کرنے کا ارادہ کیا

اول ست و ہرمؤخرزاول ست

وہ ذات اوّل ہے اور ہر چیزاوّل ہے مؤخر ہے

اقر ازام کان بد ہ ذات خدا مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی بودا قبل از وجیز ہے نہ بود وہ ذات تھی اس ذات سے پہلے کوئی چیز نہ تھی وہ ذات تھی اس ذات سے پہلے کوئی چیز نہ تھی واہمہ عاجز شدہ درفکر غیر وہم کی قوت اس کے علاوہ کی فکر میں عاجز ہوگئ ماسوائے الاقرال نامش عدم ہو چیز الاول کے علاوہ ہے اس کا نام عدم تھا جر چیشدہ شد بعداز واواول ست جر چیشدہ شد بعداز واواول سے جر چیشدہ شد بعداز واواول سے بعد ہوا وہ اول ہے





اپنی قدرت کے کمال کیا تھ فخر کرنے والا ہے

آخرت گشتہ معاور ندگی

زندگی کا معادیعنی لو نے کی جگہ آخرت ہوئی

زندگی ہے بندگی حسرت نشان

بغیر بندگی کے زندگی حسرت کا نشان ہے

زندگی ہے بندگی ورچشم خار

بغیر بندگی کے زندگی آ تھیں کا نے کی طرح ہے

العیاف م از جا ہے مانعت

میں تیرے منع کے جاب سے بناہ طابتا ہوں

میں تیرے منع کے جاب سے بناہ طابتا ہوں

از تقاضائے حساب بندگی از است آخر کیا ہے لینی ذات آخر از تقاضائے حساب بندگی بندگی بندگی در بندگی فردوس دان بندگی در بندگی فردوس دان مردواجر بندگی دیداریار بندگی دیداریار بندگی کا اجر اور مزدوری یار کا دیدار ہے دیدن دیداریار دیداریار فرت دیدان دیداریار دیداریار فرت دیدان دیداریار فرت دیدان دیداریار فرت دیدان دیداریار کرنا تیرا فخر سے دیدن دیدار کرنا تیرا فخر سے دات آخر کا دیدار کرنا تیرا فخر سے دات آخر کا دیدار کرنا تیرا فخر سے



علسِ اودر شیشه ام نائیر بود اس کا عس مخلوق کے آئینہ میں روژن ہے ازمکان تالامکان روکش جلاء مکاں سے لامکال تک وہ ذات ظاہر ہے ازمظاہرظاہرباھر بود مخلوق پر ذات ظاہر غالب ہے شیشہ روئے مبارک ماوراء اس ذات مبارک کا مظہر مخلوق ہے

الماء لے جیاز

92



شیشه پیشش دارتا فاطن بود تُوایے سامنے نیشدر کھنا کہ اپنا آپ ظاہر ہوجائے نورشيشه أزكمال ظاهرست آننید کا نور صفت ظاہر کے کمال ہے ہے

روئے تواز چشم تو باطن بور اے جوان تیرے دخسار تیری آنکھ سے چھے ہوئے ہیں شيشهمكن ظهورواجب ست مخلوق کا آئینہ اللہ تعالی کا ظہور ہے



دیدهٔ ممکن ز دیدش کرده باک مخلوق کی آئکھ اس کے دیکھنے سے ڈرتی ہے ازفز ون قوتش ماحِن بود ا پے توت کے زیادہ ہونے ہے امتحان لینے والا ہے لامثالش برمثالم غالبست وہ بے مثال ہے میری مثال بر غالب ہے عاجزاز ديداراومر ديده شد اس کے دیدار سے ہر دیکھنے والاعاجز ہو گیا إزفروغ خودمستورشد ایے حسن کی روثنی سے پوشیدہ ہے عینک الظاہر باید گرفت

چونکہ ہے چوں است بیگوں ذات یاک چونکہ وہ پاک ذات بے مثل و بے رنگ ہے ازبطون قدرتش باطن بود ائی قدرت کے وصفِ باطن کے کمال سے باطن ہے چونکهاز دیدار ظاہرغائب ست اس کئے کہ ظاہر کے دیدار سے چھیا ہوا ہے مبيت باطن حجاب ديده شد آئکھ کا پردہ باطن کا رعب ہے رعب وشوكت چشم يوش ودورشد ا کارعب اور شوکت دوراورا ندھا کرنے والا ہے یردهٔ الباطن بردیده گشت باطن کا پرده ( بخلی باطن ) آگھ پر آیا صفت ظاہر کی عینک آگھ پر لگانی عالم

ا مُخلوق كا وجود ع مُخلوق كي مثال ديني يرغالب بي



دروارشت مستحق والی بود
وراشت میں اللہ تعالیٰ ہی لائق ہے
دروراشت والی آید بے گمان
اللہ تعالیٰ کی وراشت میں بے گمان آتا ہے
دستِ قدرت مے ستاندایں غرور
دستِ قدرت اس غرور کو لے لیتی ہے
ماوراء درقبضہ دستِ اجل
ماوراء درقبضہ دستِ اجل

واری ارض وساء والی بود
الله تعالی زمین و آسان کا مالک ہے
لعل وگو ہر سیم وزر باخان مان
لعل اور موتی سونا اور جاندی گھر بار کے ساتھ
طبل ملکیت زنم طبل غرور
کلیت کا ڈھول اور غرور کا ڈھول میں بجاتا ہوں
وارث ووالی ست سلطان ازل



میرے دل میں ایمان کا نور داخل کیا از متعالی کرم شدورعطا متعالی ذات کی طرف سے عطا کرنے میں کرم ہوا معان ذات کی طرف سے عطا کرنے میں کرم ہوا میں تنا شور قبض قیاس میں آتی جب تک عقل بند نہ ہو جائے میں آتی جب تک عقل بند نہ ہو جائے

رائی بروروں وارہ روا بلند ذات نے مجھ کو بلندی دی ہے اکٹر مکٹم شدخطاب اتقیاء اکر مکم ہوا متقین کا خطاب برتری ذات پاکش درقیاس اس پاک ذات کی بلندی عقل میں



ے نہ گنجد در قیاس احسان و من عقل میں احسان اور نیکی نہیں ساتی احسان اور نیکی نہیں ساتی چول امانت داشتہ ایمانِ من میرا ایمان امانت کی طرح رکھا ہوا ہے امن دادہ از نہنگ وزہر مار مگر مجھ اور سانپ کے زہر ہے امن دیا ہے دادہ شیر میں شیر سائغ ہم نضیف دادہ شیر میں شیر سائغ ہم نضیف دونایا کی میں ہے تھی میٹھا اور خوشگواردودھ دیے دالا ہے دونایا کی میں ہے تھی میٹھا اور خوشگواردودھ دیے دالا ہے

بر واحسال مے کند دائم بیمن وہ مجھ پر ہمیشہ نیکی اور احسان کرتا ہے در میانِ نفس وشیطان جانِ من میری جان نفس اور شیطان کے در میان ہے در میان بحر و براز غرق وخار میندر اور خیکی کے در میان ڈو ہے اور کانٹول ہے از لطونِ خون سرگینِ عنیف بد بودار گوہر اور خون کے اندر سے بد بودار گوہر اور خون کے اندر سے



بازگردیدازگذر ودرکشید
گناہ سے رجوع کیا چرہ بدل دیا
خاص گردیدوبدرگا ہش قبول
خاص اس کی بار گاہ میں قبول ہوئ
درگذشت از جرم من ذات جناب
کہذات پاک نے میرے جرم سے درگزر فرمادیا

آں قدح خوار دریا کار پلید

دہ شراب خور ادر ناپاک ریاکار

از در تو آب تو بہ شدقبول

اللہ کے در سے توبہ قبول ہوئی

ایں بودآ ٹارالطاف تو آب

یر توبہ قبول کر نیوالے کی مہر بانیوں کی نشانیاں ہیں



موہبت از حضرت ِ مُسن المآب به عطا التھے ٹھ کانا دینے والے کی درگاہ ہے ہے ہالک روح ست مثل قوم ہوو قوم ہود کی طرح روح کو ہلاک کرنے والی ہے



زودخواہددرگرفت از خیروشر
عفریب خیر اور شر سے پیڑ میں آئے گا
انتقام بد بہ ہرطالے رسد
برائی کا بدلہ ہر بُرے پر آتا ہے
برسرِ فاسن نہدبارِغموم
فاسن کے سر پر غموں کا بوجھ رکھتا ہے
دوگ ریائے نیست مثل یک تسو
ریا کا چرہ ایک بوکے برابر بھی قبول نہیں
انتقام عفوہ کن یا منتقم
میرا انتقام درگزر کر اے منتقم

منتقم لیتن ایک دوسرے سے بدلہ لینا انتقام نیک برصالح رسد انتقام نیک برصالح رسد نیکی کا بدلہ ہر نیکوکار پر پہنچتا ہے برسر ظالم نہد بارظلوم کا بوجھ رکھتا ہے طالم کے سر پر بدلۂ ظلم کا بوجھ رکھتا ہے بامحاسب درحساب روی بدروی درسانے ماہی دوسرے کے سانے حساب روی نیزوں کے کہائے حساب میں ایک دوسرے کے سانے بیش و کم درقبضہ بنتقم میں ہے میں ہے میں در زیادہ نستقم کے قبضہ میں ہے





گناہوں کی بخشش کرناصفتِ عُفُوکا خاصہ ہے جرم بخشید ن جمالِ عاقی گناہ بخشا صفتِ عَفُو کا جمال ہے ازعفافت بندہ خودورمعاف معاف کرناا پنے بندوں کوشرف عفافت ہے گناہ کے کام سے در گزر کرنا ندمت وتوبہنشانِ عاصی ندمت وتوبہنشانِ عاصی ندامت اور توبہ کرنا گناہگار کی نشانی ہے اے پیند یدہ زخودکارعفاف اے پیند یدہ زخودکارعفاف اے پیند کرنوالے



رافت اوردوراز حدِ بیان

اس کی مهربانی بیان کی حد ہے دور ہے
عزت کون ومکان ازرافتش

اس کی مهربانی ہے دنیا کی عزت ہے
درمقام نرم گرمی ہے کند
نری کی جگہ میں تخق کرتا ہے
نری کی جگہ میں تخق کرتا ہے
مہربانی کردہ ازتر تیپ خود
مہربانی کردہ ازتر تیپ خود

الرؤف بے نہایت مہربان
الرؤف بہت زیادہ مہربان ہے
لذت ہردوجہاں ازرافتش
دونوں جہانوں کی لذت اس کی مہربانی ہے ہے
دونوں جہانوں کی لذت اس کی مہربانی ہے ہے
درمقام گرم نرمی ہے کند
تہر کی جگہ زی کرتا ہے
باوجو دِقدرت تعذیب خود
باجود اپنے عذاب پر قدرت رکھنے کے
باجود اپنے عذاب پر قدرت رکھنے کے

ا ربوبیت خود۔





شاوشاہاں ہست شاہ ذوالمعال
بادشاہوں کا بادشاہ ہے بلندی والا بادشاہ ہے
الشکرش باشد کمال شوکتش
اس کا لشکر بورے دبدہ والا ہے
از کمال ہا لک ہا لک شدہ
ہالک کے کمال سے دہ ہلاک کرنے والا ہوا ہے

ما لک ملک ہست شاہ بے زوال ملک ہست شاہ بے زوال ملک ہست شاہ بے زوال نہیں ملک کا مالک ہے اس کی بادشاہی کو زوال نہیں حکمر انی مے کند باسطوت اسطوت اوما لک شدہ از جلال سطوت اوما لک شدہ میں عظمت ہے دہ مالک ہوا ہے ۔



صاحب بخشن کرامت ذوا لجمال الله کی ذات عزت بخشنے والی ہے ناز و نعمت دادہ عنوان جمال ناز و نعمت دینا الله کا دستور ہے ہرصفت راہر کمالت شامل ہست ہرصفت کے لیے تیرا پورا کمال لازم ہے ہست یکتائی کمالی شان را

صاحب شوکت سیاست ذوالجلال
الله تعالی دبد به اور حکومت والا ب
خود برزگ ہست شایال جلال
الله کی اپنی برائی اُس کے شایان شان ب
درجلالت درجمالت کامل ہست
تو اپنی صفت جلالی اور جمالی میں کامل ب
نیست انبازی جلالی شان را





عدل کرنے والے کے کمال سے برابر ہوئے وزن اعمالی سراسر کردہ منام اعمال کا وزن سر بسر کیا متحدہ ہرشے دگر گون نزدیک مختلف ہے مسلم ایے بعد حق باشد گردا مسلم ایے بعد حق باشد گردا اللہ کی دُوری کے صلے علیحدہ ہوتے ہیں اللہ کی دُوری کے صلے علیح میں اللہ کی دُوری کے صلے علیک میں کردہ کی دوری کے صلے علیک میں اللہ کی دُوری کے صلے علیک میں اللہ کی دُوری کے صلے علیک میں کردہ کی دوری کے صلے علیک میں کردہ کی دوری کے صلے علیک کی دوری کے صلے کی دوری کے صلے کی دوری کے حصلے علیک کی دوری کے حصلے علیک کی دوری کے حصلے علیک کی دوری کے حصلے کی دوری کے حصلے کی دوری کے حصلے کی دوری کے حصلے کی دوری کے دوری کے حصلے کی دوری کے دوری

پلہ ہردوتر از ومقسط
عدل کر نیوالے کے تراز و کے دونوں پلڑے
عدل رامیزان برابر کردہ
انصاف کے لیے تراز برابر کیا
خلقتاً ہر شے برابر نزدی برابر کیا
خلقتا ہر چیز اللہ کے نزدیک برابر ہے
در جہائے قرب حق باشد جُدا
حق کے قرب کے درج علیحدہ ہوتے ہیں
از خدا خواہیم ،حسن رضا

۔۔ راہ نمودن را کمالش لامغ اس کا کمال راہ دیکھنے کے لیے روش ہے پرتوش اندر جہاں افراشتہ اس کا عکس تمام جہان میں بلند ہوا

جمع کردن روزمخشر جامع ہے جمع کردن روزمخشر جامع ہے جمع کردن روزمخشر جامع ہے جمع کرے گا قیامت کے دن تمام مخلوق کو ازارادت یک شرر برخاستہ تیرا ارادہ کرنے سے ایک چنگاری انٹھی

لِ بيدائش طور بر





از کمال بسط گونا گون بغم مختلف نعمتیں صفت بسط کے کمال سے دیتا ہے یُسر باشدامتخانہا بعض را ایس ہوتی ہے بعض کو امتخان میں باگل واتمار یو دولونہا پھول اور پھلوں کے ساتھ ایکے رنگ ہوتے نیں میکند تقسیم انداز کرم
انداز کرم ہے تقسیم کرتا ہے
عُسر باشدا بتاا ء ہا بعض را
مشکل ہوتی ہے بعض کو مصیبتوں میں
مشکل ہوتی ہے بعض کو مصیبتوں میں
میرسد عونش بقد راونہا
اس کی مدد پینچتی ہے لوگوں کے بقدر



گشتہ آسودہ زدست معطی اللہ تعالی کے ہاتھ سے آرام پکڑا ہوا ہے راحت وآرام دادن ازخدا سکون اور چین دینا اللہ تعالی کی عطا ہے ہا از تقاضی معطی گشتہ عطا اللہ تعالی کے فیلے سے عطا ہوا ہے اللہ تعالی کے فیلے سے عطا ہوا ہے تا کہ مرورگفت لااحسی ثنا تاکہ مردار کے میں تعریف شارنہیں کرسکتا تاکہ مردار کے میں تعریف شارنہیں کرسکتا

جملہ عالم از عطائے معطیٰ
تمام دنیا نے عطاکر نے والے کی عطا ہے
دادن وانعام کردن ازخدا
دینااور انعام کرنا اللہ تعالٰ کی عطا ہے ہے
از زمین تا آسان خوان سخا
زمین سے لیکر آسان تک سخاوت کا دسترخوان
میکند باہر وودستِ خودسخا
اللہ تعالٰی اینے دونوں ہاتھوں کیساتھ تخاوت کرتاہے



بندند ستاید چول بندد ماش گرونیس کھلے گی جب الله تعالی نے گر ہ باندھی ہو راز ایں رائیجی فشنا سد کے اس راز کو کوئی شخص نہیں پیچان سکتا ہر کسے در بند او پا بند شد ہر شخص اس کی حد میں پابند ہو جاتا ہے دیدہ ہردیدہ در بے دیدہ شد ہر دیکھنے والے کی آگھ نا بینا ہو جاتی ہے سے کردن از کمال مارے

منع کرنا اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے ہے

ہردردازہ کہ جسکواللہ تعالیٰ نے بند آبیا کوئی نہیں کھول سکتا

ہردردازہ کہ جسکواللہ تعالیٰ نے بند آبیا کوئی نہیں کھول سکتا

چول دیر حمت زمانع بند شد

جب رحمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے تکم سے بند ہو

چول حجاب مانع بردیدہ شد

چول حجاب مانع بردیدہ شد

چول حجاب مانع کا بردہ آسکھوں میں ہو



یا فلیدش در کف پائے خارا گر

یا اگر پیر کے اندر کافا پھھا
وصفہِ ضَالا ورضرر شد کار گر
وصفہِ ضَالا ضرر میں کار آمد ہوتا ہے
اسمِ ضار در نفاذش کامل ست
اسمِ ضَار در نفاذش کامل ست

نیش زوکر دم گزیدش ماراگر اگر مچھو نے ڈسا یا سانپ نے ڈسا ازخواصِ ضَارٌ آئید ضرر ضارکے خواص (آثار) کی طرف سے ضررآتا ہے مارکے خواص (آثار) کی طرف سے ضررآتا ہے ہرگزیدن رااردہ شامل ست ہرگاٹے والے کیلئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے



(اللہ تعالیٰ) نافع کی نشانیوں سے ہے اے جوان از کمالی نافع جوشیدہ گیر از کمالی نافع جوشیدہ گیر اللہ تعالیٰ کے کمال سے جوش کیڑتا ہے باکلاہ زرقبائے اطلسی سونے کی ٹوبی ریشی ایکن کیساتھ کہنہ شدا ول عطا دیگر شو د اول عطا دیگر شو د اول یونا ہوتا ہے اور دوسری عطا ہوتی ہے

نفع کونین ونکوئ دوسرا
دو جہاں کا نفع اور دو جہاں کی خوبی
شیر بادر ببر اولا دِصغیر
ماں کا دودھ ہر جھوٹی اولاد کے لیے ہ
زیورز یبالباس سندسی
خوشنا زیور سندس باس
از کما لِ نا فع در برشود
نافع کے کمال ہے پوشیدہ ہوتا ہے



کی شرر باشدز میں از برق نور
زمین ایک چنگاری ہے صفتِ نور کی روشی ہے
ایس زمین رخشندہ تا بش نوردال
سے چیکنے والی زمین اس کی روشیٰ کا مظہر ہے
ازعلوش آسال طاہر ببیں
ان علوش آسال طاہر ببیں
اس کی صفتِ نور ہے روش آسان دیکھ

آسان روشن شدہ از برقی نور آسان اللہ تعالی کے نور کی جملی سے روش ہوا از شعاع نور روشن آساں نور کی روشی ہے آسان روش ہو گیا اشرفت از نور اوگشتہ زمیں اس کے نور سے زمین ہوئی روش



مُظُیرٌ للخیر گردداز وفور خیر کو کثرت سے ظاہر کرنے والا ہے ہم چنال ست منظہر ألغیر ہ اورای طرح اپنے غیر کیلئے بھی ظاہر کرنیوالا ہے

معنی نورہست بدات خودظہور

نور کا معنی اپنی ذات میں ظاہر ہے

معنی نورظا ہر أرائفسہ

نور کا معنی اپنی ذات کے لیے ظاہر ہے



ازبدایت مے نماید کوئے خود
اپنے کوچ کی طرف بدایت دکھاتا ہے
تابمزل میر دگراہ را
گناہگاروں کومزل تک لے جانے والا ہے
یافت منزل واصل خصرت شدہ
تو قرب میں زدیک ہونے والامزل کو پالےگا
راہ نمودن را کسے ہمراہ نیست
راہ نمودن را کسے ہمراہ نیست

راه نمائیند هست هادی سوئے خود هادی این طرف راسته دکھلانے دالا راه نمائنده ست بر بےراه را راه نمائنده ست بر بےراه را بر گنامگار کو راسته دکھانے دالا ہے چونکہ هادی راببر ر ہروشده گروه هادی ذات راه چلنے والے کارا بنما بوجائے غیرها دی ر ببر ورگاه نیست غیرها دی ر ببر ورگاه نیست هادی کے علاوہ کوئی در بارکا رابنما نبیں ہے هادی کے علاوہ کوئی در بارکا رابنما نبیں ہے

ع بزر یک درگاه صفات

اِمعرفت خود <mark>ع توحید</mark>



ایں بودا ظہارا نوار بدیع یہ تمام بدیع کے انوارات کا ظہور ہے ای عجائب ای طرائب رابدی
ان عجائب ان نادر کو بے نمونہ پیدا کرنے والا
تازہ تازہ نے نے زمین کے گھاس
تازہ نازہ نے نے زمین کے گھاس
آب در آیارفت ونوآ یدزیس
دریا کا پانی جاتا ہے چھپے سے نیا آتا ہے
چشمہ خاری شاروز نے رواں
چشمہ کا پانی مسلس چتا ہے
ایں بودآ ٹارافعالِ بدلیع
ہے تمام بدیع کے کاموں کی نشانیاں ہیں



لایزال و بے فناست ذات ِ قَن کے بغیر ہے ہیں ہے اللہ کی ذات فنا کے بغیر ہے لیٹ نا ابد لیے باوصاف ابد تا ابد کے ساتھ جمیشہ ہے ۔

از بقاباتی ہمیشہ ذات حق اللہ کی ذات ہمیشہ سے باتی ہے از بقائے دائم ابداً تاابد وصفِ باتی کے بقاسے ہمشکی ہمیشہ کیلئے باتی ہے

الملی بیدادار لے جاتا ہے اور دوسری لاتا ہے۔ ع برساعت

105



ازبقائے حق فنائے عالم ست
اللہ کی بقا ہے دنیا کا فنا ہے
خاصہ ممکن بود عین الفناء
مخلوق کا خاصہ فنا ہونا ہی ہے

ذات باقی با کمالش دائم ست باقی ذات اپ کمال کیماتھ بمیشدرہے والی ہے لامکال راچوں مکال نبود فٹا لامکان کو مکاں کی طرح فٹا نہیں ہے



لائق ذات ست ہرذاتی جلال
ہمام جلال اس کی ذات کے لائق ہیں
وارث ملک ومکال سلطان حق
حق بادشاہ ملک اور مکان کا وارث ہے
لائق وصف ست اوصافے جمال
جمالی صفیں تعریف کے قابل ہیں
میکشد ہر یک تراسوئے کمال
ہرایک جھ کو کمال کے راستے کی طرف کھنچ
ہرایک جھ کو کمال کے راستے کی طرف کھنچ
ہر کمال ذاتی ناموں کو شائل ہے

وارث ملک است از ذاتی کمال مدان ہے ملک کا دارث ہے مالک ملک ست آن سلطان حق مالک میں است از ذاتی کمال میں ملک کا دارث ہے دو حق بادشاہ ملکوں کا مالک ہے لائق لائق تعریف ست اسمائے کمال مالک اسماء تعریف کے لائق لائق افعال واجلال وجمال کے مناسب ہے کہ افعال واجلال تے مناسب ہے کہ ایس جلالت ایس کمالٹ باجمال کے مناسب ہے کہ ایس جلالت ایس کمالٹ باجمال کے مناسب ہے کہ ایس جلالت ایس کمالٹ باجمال کے مناسب ہے کہ ایس جلالت ایس کمالٹ باجمال کے مناسب ہے کہ ایس جلالت ایس کمالٹ باجمال کے مناسب ہے کہ ایس جلالت ایس کمالٹ باجمال کے مناسب ہے کہ مناسب ہے کہ ایس جلال یہ کمال جمال کے مناسب ہے کہ مناسب ہے کہ ایس جلال یہ کمال جمال کے مناسب ہے کہ مناسب ہے کہ مناسب ہے کہ ایس جلال یہ کمال جمال کے مناسب ہے کہ ہے کہ مناسب ہے کہ مناسب ہے کہ مناسب ہے کہ ہ

ا ذات اقد س مع محلوق سامر محوی سم تجلیات فی تجلیات به تحلیات انوار کمالی کے تجلیات انوار کمالی کے تجلیات انوار کمالی کے تجلیات انوار کمالی کے تجلیات انوار محالی و اسائے ذاتی سات میں۔ (ایم میرت سے اسمرت سے مع ۱۵ دار ادت ۲ دشیت کے دیات) و انور



خوش روال کردست برراہ رشید

نیکی کے رائے پر خوب روال کیا ہے
ازر شاوت بایدت بروے گذر
تیری راہ نمائی ہے اس پر چلنا چاہئے
از چراغ گل چہن روش شدہ
پھول کے چراغ سے باغ روش ہوا
راہبرراشدمقامش درنمود
راہنمائی کرنے والے رہبرنے اپنامقام دکھایا
وال قرارا آرام می کے سکون کو ہیں نے پایا
درمقام ناز وانعام وکرام

خوش نمایندہ ہست تدبیر رشید
صفت رشید کی تدبیر توحید کاراستہ دکھانے والی ہے
راہ نیکی جیست توحید سفر
نیکی کا راستہ کیا ہے توحید کاسفر
از چراغ راشدروشن شدہ
صفت راشد کی تجلی ہے توحید کا جراغ روشن ہوا
ممنزلِ مقصودِ من توحید ہود
ممنزلِ مقصودِ من توحید ہود
ممنزل کا مقصد توحید ہے
مسکن و ماوا شیخ خود رایافتم
مسکن و ماوا شیخ خود رایافتم

اروع وتن ع خوشی سے بدن ناسوتی سے ایمان ما کہ اصلی حقیقت احمدی ہست کے کامل تو حید۔ صلہ ویدار الی تو حید کے خشش کے قرب

107





ازنفافت خوارگشتہ بے مجال
نفاق ہے بقینا ذلیل ہوتے ہیں ا ہم خلاف وعدہ باشدازنفاق
وعدہ خلافی کرنا بھی نفاق سے زیادہ سخت ہے
لعنت ودوری فزائدایں نفاق
لعنت اور دوری اس نفاق سے زیادہ ہوتی ہے
خویش رانا م نفاقت می نہد
ایخ آپ کو نفاق کی نشانی لگاتا ہے

سرورآ وروہ منافق درصلال
منافق گراہی میں خوش ہوتے ہیں
کذب درگفتارزا کدازنفاق
مجموث بولنا نفاق ہے بھی سخت ہے
باخیانت توام آ مدایں نفاق
ہے نفاق خیانت کے ساتھ ملا ہوا آیا ہے
درامانت چوں خیانت میکند
جب امانت میں خیانت کرتا ہے



ستر کرده ماضی و آئنده را
ماضی اور آنے والے کو چھپائے ہوئے ہے
ما لک ست وعار چول نیائیدؤ را
مالک ہے اس ذات کو غیرت کیول نہ آئے
غیرت حق پرده انداز دبہ کار
حق کی غیرت برده انداز ہے اور کار آمد
حق کی غیرت برده انداز ہے اور کار آمد
ایس غلام ہے نواراده و فاق

پردہ پوش است اوعیوب بندہ را
اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے
از گناہ بندہ عارآ ئیدؤ را
بندے کے گناہ ہے اس کو غیرت آتی ہے
ہتک عورت باعث ننگ ست وعار
عورت کی پردہ دری شرم اور عارکے باعث ہے
الے مہیمن دہ امانم از نفاق
الے مہیمن جھ کو نفاق سے امان دے



وقت دیگرروز جمعه والسلام دوسرے وقت جمعه کے روز سلامتی کے ساتھ لیتنی چہارم روز بود بوم الجُمعَه لیتنی جمعه کا دن مینے کا چوتھا دن تھا جمچناں ہذاسنۃ العیسوی ۱۹۵۷ء مینوں ہے ہوتھا روز سنۃ ۱۹۵۷ء میسوی ہے درنوشتن فکر بندہ صرف بود بندہ کی فکر کھنے میں صرف ہے عفوکن کردار بندہ نامزا بندہ نامزا بندہ کے کردار کو معاف کر نالائق بندہ کے کردار کو معاف کر

س بعائے داوہ ی راتمام
ایکے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا
از جمادی الثانی بوداول جُمعَہ
جادی الثانی سے پہلا جمعہ ہوا
بودہذامن سنۃ البجر وی ۲۷ ساتھ
یہ دن سنۃ ۲۷ ساتہ جری ہے ہے
برف مے بارید ہرسوبرف بود
برف مے بارید ہرسوبرف بود
از کمال پاک حسنے یا فُدا

ہرصفت جالب بودسوئے خدا ہر صفت اللہ کی طرف تھینچئے والی ہے امرِ تکوین مظہر اساء حق امرِ تکوین اللہ کے اساء کا مظہر ہے

نیست اساء خدا از حق جدا اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے جدا نہیں تارو پورہستی از اساء حق حق کے ناموں سے تانا بانا ہے



مظہر اوصاف گشتہ شش جہات
اس کی صفات کا ظاہر ہونا چھطر فوں میں ہے
تاج کر مناجبنیش راہبیں
تو دیکھ عزت کا تاج انبان کی پیٹانی پر رکھا
یافت تکریم تولیا شد حکیم
عزت پاتا ہے حکیم حکومت کرنے والا ہے
گشتہ ست تو حید لانحصی تناء
توحید کی تعریف ہم شار نہیں کر سے
وحد تست وکا خ وحدت وحد تست
وہ اکیلا ہے اور وحدت کا محل ایک ہے

ذات او پوشیده و ظاهر صفات
اس کی ذات بوشیده ہے اور صفات ظاہر ہیں
احسن تخلیق و تقویمش ہیں
احسن تخلیق اور اس کا سیدھا کرنا تو دیچے
بر نیابت برخلافت شد مقیم
قائم مقای بر خلافت پر قائم رہنے والا ہے
ابتدائے حکمت وہم منتبے
عکمت کی ابتداء اور انتباء بھی
کثر ت ووحدت نشانِ وحدت ست



مقتدی اور مھتدی اور خدا کے نور ہیں

سلامتی ہو آپ پر اے سمس الصلی



ہم از اوکردہ بیان رازگی
ای زبان ہے ہی جمید بیان کرتے ہیں
جزز آب پاش دادہ تازگی
بغیر پانی دینے کے زبان کو تازگ عطا ک
نیک و بدرادر بیان شامل بود
نیک ادر بُری بات بیان کرنے ہیں ذبان کی طاقت شامل ہو
آفیت جاں ہست آزاد زبان
روح کی آفت زبان کے آزاد کرنے ہیں ہو

اسكے اچھے بولنے سے خير ميں زيادتی ہوتی ہے

آل کردادہ مرزباں را تازگی

وہ ذات کہ جس نے خاص زبان کورونق دی

باچنیں سنگین دندان نازگی

ایسے سخت دانتوں کے درمیان نرم رکھا

ازآ ٹارقدرت کامل بود

اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کی نشانیوں سے ہے

راھتِ جال ہست دربند زباں

روح کی راحت زبان کے بندکر نے میں ہے

گر بہشیر بنی بودجر بیان او

اگر اس کی گفتگو انچھی ہو

صد ہزیمت باد بر حکمت گری تیری عقلندی پر سو شکستیں ہوں خاررا درنارآ زارت بود کانٹے کو آگ میں عذاب ہوتا ہے کانٹے کو آگ میں عذاب ہوتا ہے با خلوص ول بگل انباز شو دل کے خلوص ہے مٹی کے ساتھ شریک میجا

آفرینت باد برشیشت گری تیری کرگری پر شاباش ہو خواررا بایاراغیارت بود نفس کو روح کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے لعینا از لعانت بازشو اے تھینا از لعانت بازشو اے تھینا سے باز آ



از بیروں بابت تجریدوار
باہر سے ہیشہ بُرائی سے نکل جا
از بیرونت حل شوداد بارخوں
از بیرونت حل شوداد بارخوں
تیرے ظاہری اعمال باک ہوجا سینے خوں کی سرش سے
ست بائیدخوں درغیرانکو
بُرے کاموں میں خون (ارادہ) سُست ہونا چا ہے
سروراں راسروری ہم زیورہست
سروراں راسروری ہم زیورہست
سروراں کے لیے سرداری زیور ہے

از درول شائستہ تو خیردار

بل میں توحید کو قبول کرنے والا ہو
چول درونت گل شودگلزار چول
جب تیرا دل شفاف کی طرح نورانی ہوجائے
مست بایدخون در کارنکو
نیک کاموں میں خون (ارادہ) بیدار ہونا چاہئے
مرغلا مال راغلاً می زیورست
خاص غلاموں کے لیے غلامی زیور ہے



سرورال رااز سرورت لذت سر وحدت ہے عارفوں کی خوثی اور لذت سکر وحدت ہے ہے۔ جُہد اشراراز انواراو
اسم ذات کے انوارے مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں زیر یاکش سر ہرامکال بود
نقشیند کے پیر کے نیچ ممکنات ہے پیر کے نیچ ممکنات ہے پرنو ذکر ہست ازفکر مکال فی فرمکان ہے فاصة اسم ذات کے فورکانس ہے فکر مکان ہے فاصة اسم ذات کے فورکانس ہے

ازسر و رِنقشبندی شروت ست
نقشبندی کے انوارولذت سے ثروت (سکر وحدت) ہے
ازخر و شِ باطن واذ کا رواو
نقشبندی اذکار (ایم ذات) اوردل کے حال سے کوشش کرنا
فکر شال بالا تر از امرکان بود
نقشبند کی فکر اُد نجی ہے عالم خلق سے
از شری ہم تا ہے حد لا مکال
تخت شری سے حد لا مکال سک بھی

اِنصد یق قلبی سے آراستہ کرنا۔ سے ترک رواج اختیار کن روحانیت۔ سے اقرار لسان سے بندگ هے عارفوں کے لیے معرفت کا نور ہے۔ لیے از خاکدانِ و نیا۔



فكريكتائ كهاز ذاكربود أس توحير كاخيال (تمعيب دل)جوذاكر نقشبندے ي درسرائرروح راهمرازنيست امرار نور میں حقیقت کا رازدان نہیں روح رابا قالى روح ست كار روح کوذات یاک کے ساتھ غرض وطلب ہے جززنورش نوررانارت کا اس کے نور کے بغیر فیض دل کو روشنی کہاں ازبيرونش باشدادراصدنشان اس نور کے باہر ہے اس نور کیلئے سود وانشان ہیں باطنت ماشدگواه ظالیمش تیرا باطن اس کے ظاہر یہ گواہ ہے ازبرائے دل کندخدمثت بدن بدن کی خدمت ول کے لیے ہے باخلوش ول كندخدمت كري دل کے خلوص کے ماتھ عبادت کرنا جاہے غير خدمت سربسر حسرت بود خدمت کے علاوہ تمام تسرت میں ب

برق آسااز برق بالاتربود ا بجلی کی طرح ہے بلکہ اسم **زات کے نور** کی نج<mark>لی ہے</mark> درمنازل فکرراانبازنی<mark>ت</mark> مقامات قرب میں خیال کا کوئی شریک نہیں عروج میں روح باروحانيال دار دجوار ذاكر كی حقیقت ملكونتول كے ساتھ مزند كی رکھتی ہے غيرروحش روح راراحت كحا صفائے نور کے مایوا حقیقت کو آرام کہاں رنگ تو حیدا ندرول حان نہال توحید کا رنگ جان کے اندر یوشیدہ ہے ظا هرش ما شد گواه بر باطنش ذاکر کا ظاہر گواہ ہے اس کے باطن یر آمدُّه دنیابرائے ایں بدن ونیا اس بدن کے لیے ہے ول برائے حق بوداز جا کری ول خدا وند تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے سرخ روی خادیات خدمت بود خدمت کے خادم عزت والے ہیں

